UNIVERSAL LIBRARY OU\_224974
AWYGINN

## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. | J-1/49650                   | •                     |                 |  |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Author   |                             | CWISINI               | 17090           |  |
| Title    | وص                          | WIJL)                 |                 |  |
| This boo | ok should be returned on or | r before the date las | t marked below. |  |

## رسكالة التوحيك

3.

مصرے ایک زروست فاضل کی جدیضنیعت ہے اُس کی بعض نمایت ہم اور پاکٹروفصلوں کا

اردوترجمه

حسبابیاسے نوامجن الملک بهادر مولوی رشیدا حرصاحب انصاری آزران پٹین لینگوج لیری آرزان عرب اینگوج لئریپ ایٹلاسے سلمانو کی فائدہ کی نوض سے جہدی ادرکمیٹی وسنیات کی فرمایش سے

> مطاعه رعا گڻ پر خطابوا هرانج ڪي گڻ پيٺ طابع

12.9 1925 ( Checked 1965 اکان وی لفظوى سيمجسني مراوك بأتتي بين ادرس مفهوم يرأس كا اطلاق بِوَاسِداول مِمُ اس كى تشرير كرسنے بيں اسسكے بعديم اس امر كي ست نفکورنیگے کہ آیا وی مکن ہے یانہیں ۔نفط وی سے معنی خفی طور پر کلام کرنے ى ،جىكاا دراشخاص <u>سے يوت ب</u>يدہ ركىنامن**ىظور**ىموا درحاصل مصدر-طوريراس لفظ كااطلات ُاس خطا وكتابت يربهي موناسبے وكسى ووسرت يخص ے الکاہ اور واقعت کرنے کے لئے ہیچی جاوے ۔ گراکٹرا سکا اطلاق اس بيغام ريبة اب جوفداكى طرف سيكسى بغير رياز ل بهو- اورشرع صهطلاح ں وی خدا کا وہ کلام ہے جوخدا کی طرف سے اسکے کسی نبی برنازل ہو ، بہارے زویک ولی تعرفی یہ سے کروہ ایک ایسا انکٹاف ہے

۲ د

لوانسان اینےنفس میں با آہے *اور*نفین کر اسبے کروہ (بالواسطہ اللاہ ی طرف سے ہے۔ بہلی صورت کا انحتاات ( یعنی با لواسطہ) ما تواواز ش ہوکا سکے کانوں کومسوس ہوناہے یا بغیراد ازے کسی ا ہے۔وی اور العامی یہ فرق ہے کہ العام ایک وجدان ہے حبکا نفس کو تقین ہوتا ہے ، اوڑا سکوا مرمطلوب کی طوٹ میلا یز اہیے۔ گرنفس کو یشعور منیں ہوتا ہے کہ یہ وجدان کہا ںسے حاصل ہوّناہے۔نوضکہ یہ وجدان ہبوک ۔ یباس ۔ عمرا و ینونٹی کے وجدان سی زياده ترمشابه بوناسے - ري بيات كه اس تمركا انحشاف صبكوسينے وج سة تبیرکیاہے حاصل ہونا مکن ہے ۔اور نو<sup>ا</sup>ع انسان کی مصلحتیں او<del>ق</del>رور جوعام لوگور) کی نظروں سے پوشیدہ ہیں خدا *کے کسی خ*اص بندہ بر<sup>مزنک</sup>شف بوسکتی میں ، اسکاسمحناا دیفین کرنا صرف اسیستحض پروننوار ہوسکتا ہے چو <u>شبحن</u>ے کاارا وہنیں کر اور اینے آپ کوصرف اسلئے سبحدار خیال کر اسبے كهوه السيى باتونكونهين مجتنا- بإن مزر ماندمي اور مرايك توم مي اليسالوك یائے جاتے ہیں جو اپنی کم عقلی اور کھ علمی کے باعث یقین کی صرو و سے بہت وورجایزے میں ۱۰ ورج حرس ایکے طاہری حواس کے اوراک ہوتی ہیں اُنکے وحود میں شک کرنے لگتی ہیں ، ملکیعض او وات مح کے وجود میں بنی اُنکوسٹ بیجیجا اسے اوروہ اپنی اس فحسٹ بٹ سے بلجا خالوآ

دنی حیوانات کے مزیر سے بسی نیچے گرماتی ہیں۔ ایسے لوگ عقل اور اُس کی مخفی قوتر کلوباکل غارت اور بیکارگر دیتے ہیں ، اور اوامر اور نواہی کی قیود سے آزا دا ورُطلق بعهن ان *بوکرایک شم*ر کی لدنت حاصل *کریتے ہیں ،* اورشرم دحیاکوجونیک کاموں کی تحری*ک کرسف*والی اور نالائق باتوںسے روسکنے<sup>'</sup> دالى سے خير ما د كمدسيتے يں ، اور باكل حيوان بنجاستے بى ،اورجب نبوت ا در ندام سب کی نسبت ایکے روبر وگفتگو کیجاتی ہے ا دران کی عل اور روحا توتی<sub>کا ا</sub>سکے سننے کی طرن ائل ہوتی ہی تورہ اُٹکو دباستے ہیں اور اسس خون سے کانوں میں اُگلیاں کر لیتے ہیں کہ شاید زمہب کی تا بیک کرنیوا کی کوئی دلیل انکے زبن میں ماسنے ہوجائے اور اُکوکسی شریعیت کی پیروی کرنی ر این ملق العنانی اور بے قیدی کی لذت سے ہمیشہ کے نے محوم ہر جائمیں۔ یہ ایک ایسا رض ہے جو بعض انسانی نفوس کولاحق ہوجا ہے ، اور صرف علو کے وربعیر سے اس رصٰ سے شفا حاصل ہو تکتی ہے میں *کتا ہو اگر دی می کونسی ب*ات نا مکن ہے ؟ ہو*سکتا ہے کا یک* نحف کوبغیرستی مسے نور دفکر کرنے اور مقدمات کی ترتیب و سینے کی ک بات منکشف ہوجا دے جو دوسرے کوننو، اور اسکوں بات کا بھی علی ہوکہ انحثا ن خدا کی طرف سے ہے بو کُظری اور فکری تو توں کا عطا کرکنے

یہ ایک بہی بات ہے کہ انسا فی عقول کے درجات متفاوت اور نحتلف اورایک دوسرے سے بالاترہیں۔ ان میں سے ادنیٰ درجہ کی مقول كوره ا دراك صرف اجالي طور يرموسكتا سيسجو اعلى ورجه كى عقول سطار ونصیل کے ساتھ ہو تاہیں۔ اور یہی ظاہر سے کہ انسانی عقول کا یہ تغاوت مارج تعلیم کے تغا وت سے بیدائنیں ہوا، بلکہ وہ فطری سے ' س مں اسنان کی کوش اور اسکوکسب کو کھہ دخل نمیں ۔ اور اس میں نبی کھ شبه پنیں کیعض سسائل وبعض عقلاکی نرویک نظری ہیں اسنے اعلیٰ درجہ نقول کے نز دیک بدی<sub>کی ا</sub>ر اور یہ مراتب ورچہ بدرجہ ترقی کرتے جلتے مِن جن کی کوئی تعدا دمنفر زنبس سو کتی - اور یهی سلم ہے کابعض اشخاص جن لى فطرى طور بيمتيس مبندا ورنغوس عالى موسقے بيں ٱن كوبعيد الحصول ما ب الحصول نظراً تي بير) اوركوت ش كركي أن كوحاصل كريستي بس وا م انناس ابتداءً انحا اکارکرتے ہیں ، گر اخر می تعجب کرنے ملتے ہی<sup>ا و</sup>، کے ساتہ ما نوس ہوجاتے ہیں ، اور اُنکوائیں عمد ماور بدہی باتیں سمجنے لگتے ہیں جنکا اُنکارنییں ہوسکتا ،اورجب کوئی اُنکا اُنکارکرتا ہے تواس ہے سی واح ار سے جگو ستے ہیں جس طرح ابتدا میں اکی واف دعوت کرسنے واسلے سے مگرشنے تنے ۔ اس متم کے لوگ با دجود قلت کے اجتک ہرا کتے م

پی اگریمتدمات جو سینے ادبرساین کئے ہیں سلیم رسلنے جا دس (اور ے تسلیم کے کوئی چارہ نہیں) نو اُس نتجہ کونشلیم نکرنا جوان مقد بیدا ہوتا ہے نہایت سفاہت اور کم عقلی کی بات کیے ، اور و ہنتی بیسے کہ بعض انساني نعوس اسيسي وسكتي بين ومحض فنطرى طور يربطيف اور ماكيزه بو ومحص سبضاك الهي سعه اس امركي ستعدا دا ور قابليت ركتفهورً م وہ ابنیانیت کے اعلیٰ ورجب ریمبورنج جا یک ، اور ایسے رموز اور امرا رکو جنکوعام لوگ دلاک اور براہین کے فرا<del>عیہ سے بھی ہنیں سمجمہ سکنے غ</del>یانی طویر شاہرہ کرلیں۔ اور جس طرح ہم اپینے ہتا ووں سے علم حاصل کرتے ہوگیں، سے زیادہ وضاحت کے ساننہ وہ خداسے علم حکمت سکتے ہوں اورسکنے ک بعدلوگونگواس کی طرف وعوت کرنے ہوں۔ ہرایک توم اور سرایک زمانہ کی صر د ژنو شکے موافق عا د ت المداسی طسیج جاری رہی ہے کہو ہ اپنی چمت سے آیسے خض کو ظاہر کرتا ہے جو اُس کی عنایت اور مہربانی کے سابتہ مخصوب هوّلب اوراخهاع انسانی کی ضرور توں اور صلحتوں کو بور اکر ناہے اوجب نوع اسنان فوت اور سنحکام کے درجر کو بیو پنج جانی ہے اور جوجراغ آس ی ہدایت کے سے رکھے گئے میں دہ کانی ہوتے ہیں تورسا لی ختم ہوجاتی ہے ،اورنبوت کا در وازہ بنہ ہوجا آسے جبیاکہ ہم آسٹے بیان کرسنگے ۔ بعض اسانی روحوں کاموجود ہونا در انکا اس سرتبہ کے لوگوں برظا ہر

ہونا ہی ایسی بات نہیں جس میں کسی قسم کا کستحالہ ہو۔ کیو نکر سے بطورخو د ایز دلوں میں مسمحتے ہیں اور لقین کرتے ہیں اور قدیم وجد معلوم سف بھی ہمکو تبلا دیا ہے کہ ىعِصْ موجو دات بسي بي بي جوزياد ولطبيف بين اگرجه وه بهاري نطرست عائر ہں اور مراکک ورکی پنیں سکتے بیں مکن ہے کد بعض اس مشم کے لطبیہ علم الى كور فين كرنيواك مهول اورانباعلى السلامك نفوس انكور كيدسكة ہوں۔ اگراس امری ہمکو کوئی بیجی خبر لمجا و سے تواس کی صحت کے بیتن کرنے میں کون چیز انع ہوسکتی ہے۔ جن ہوگونکوخدانےوس مزنبہکے سا تدمحضوص کیاہے اُسکے ظاہر جی ل میں ان روحوں کی اوازوں اور شکلوں کامتمثل ہونا کچہ بعبید اور غیم عمولی بات نہیں اسلئے که نبوت کے منکریسی اس امرکوتسلیم کرتے ہیں کہ بعض خاص امراض کے مربضون براسي كعفيت طاري هوجاتي سينكر أبنكي بعض معقولات أن س خیال مشمل ہو کرمحسوسات کے درجرکو بہویخ جائے ہیں ، اور مربض ان کو ابنی منکوں سے دیجتاہے اور کا بزر سے سنتا ہے ، بلکہ کے سابتہ کشتی ہونا ا ورمقالمکرتاہے۔ حالانکہ و قعی طور پران نمام بانز س کی صلیت اور حقیقت کچر بی نبیں ہوتی یں اگر یسلیم کرایا جادے کر بعض و نامی امراص سے عار ص

ہونے کے وقت بعض معقولات میں ہور جوسوسات سے درجہ پر بیری کی جائے۔ میں ، توکیا وج بے کداس امر کونسلیم ذکیا جادے کر بعض مقائق معقول نفوس

عالى مِنتَعْثل بيوسكتيمِس درييرُ سُوفت بهوّاسب حيب كه وه عالمرحس. عالمرة ين كيساتية صل بوجاتي بن اور يرحالت اس در وسك لوگول یں عقل کی صحت اور اسکی روشنی کا نیتجہ مہوتی ہے۔ کیونکم اسکے مزاج مرائسی مصتیں ہوتی ہیں جو دوسرے مزاجوں میں نہیں ہوس - اسکے تسلیم کرسک ے زیادہ جو بات لازم آتی ہے وہ پیسے کہ انبیا علی والسلا ارواح کو اُنکے احسام کے ساتہ ایک خاص نتم کا تعلق ہے ،جس کی نظ ام وگور میں موجو دنتیں ۔ یہ بات ہی ایسی ہے جسکا قبول کردنیا ہت اسا الدنهايت ضرورى ب - كيونكد اخباعلى السكام كى حالت ببى عام لوگوں کے حالات سے باکل علحدہ اوز عرمعمولی موق ہے ، اور بسی مغائرت ہے ں دہیں ہوتی ہے۔ جو کیمہ وہ مثنا پرہ کرنے ہیں اور سان کرتے ہیں اُس کی عت کی لیل پیسے که ان کی و واست قلبی امراض کوشفا ہوتی ہے اور جو توس ان کوسلک کی بیروی اور ایک احکام کی تعمیل کرتی بی اُن کی تبین بلنا وعِقلیں روشن ہوجاتی ہیں۔ بیار وں سیم پیچ ما نوں کا صادر ہونا اور جنو نوں ا در**اگلوں سے ن**ظام ما لم کا درست ہونا ایسی بات ہے *مب کوکو*گئ فض بى تىلىرىنىن كرسكتا

## یه محب قران محب

رسول فداصلی الدعِلیه وسلم کی طغولریت اور اُسکے اُمی ہونے کاحال بوسم سان كرهيكين مكواسيس شوارط لقيس معلوم مواكوم سي ذراببي شك نے کی مجال نمیں۔ ونیاکی وہ تمام قومی قرائخ اسلام سے آگاہیں اس خ وبطور تواتر کے بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا ملی اسٹلید و سلم کے یاس ایک نتا به تهی سبت وه دعوی کرتے سنے که میمیرخد ای طون سے نال ہوئی ہے اور دہ کتاب قرآن مجیدہے جومصحت کی سکل میں لکہا گیاہے اور حو سلمان حافظوں کے سینوں میں اجباک محفوظ ہے۔ اس کتاب میں گذشتہ توموں کے اسپے حالات اور وا قعات سا کئے گئے ہیں چو موجو و ہ اور ایندہ نسلو کے لئے عبرت انگیز ہیں۔ اس میں صحیح جرد افعات کوبیان کردیاہے۔ اور جہوٹے قصوں اور ہادیم اللہ جواد إم نے اُنكے سالتہ شال كرسے تتے چوڑ ديا ہے اور اُن سے عیرت حاصل کرنے کے لئے متنبذکیا ہے۔ ونبیا ؛ علیهم السلام سمنے ناریخی حالات ورأن معاملات كوجران كواپني تؤمو شكے سانتينش آئے ذكركيا جو ا دراُن تام جو شے انہا موں کی تردید کی ہے جو اُنکی رسالت اورنبوت کے

ماننے والوں اور اُسنکے نرمب سے پیرووں نے اُسنکے ومدلگار کے تتے مختلف ندمهوں اور ملتوں کے علمار سیے جنہوں نے اسینے مزہبی عفا گداور ا کام کونئنی بعتوں کے ماہ خلط لمط کرے فاسد کر دیا بتا ا در اسانی کتابوں میں تاویل کرسے تغیرو تبدل کر دیا تہا، موا خذہ اور بازیرس کی اور ایسے آئین ادر قوانین بنائے جُرتمام اسٰانی ا فرا د کی صلحتوں بربورے طور بربنطبق ہیں۔ جب تک اُن قوانین اوراحکام کی یابندی کی *گئی اور اُنیز عمل رکما گیا تومبتر*ین کج ظابر موسئ ورعدل وانصاف كى مناواً كى وزيعيس متحكم طوريزوا مم موتى اورجولوگ اس کی منفرره حدو دیر قائم رہے اُن کی قشمت کا ساره برتری اور عودج سے اسان پر محیار إا درحب أن توانین كى بابندى جبور دى اور ان يين موت بو سيخت نقصان ببونجا له غرض كه اس لحاظ سے وه أن ہ م قور نین سے بہتر ہیں جنکو قونوں سے سالہ اسال *کے بجر ہو کے* بعب کا اتفاق ہے اور متوا ترخروں سے ثابت ہو تاہے کہ و ہوب کی تاریخ میں ت در بلاغت کے محاط سے بہت ہی علیٰ درجہ کاز مانہ تہا۔ ُ سوقت بزىر ە ءىب يىن فىببىچول ، ملبيغول ، شاءوں ا درخىلىبول كى ايك جاعت كيا دعو دسی جو پہلے کببی نمیں ہوئی۔ان میں سے سرخف ہے ات پرمز نا متا اور پی

مقلى اورزمني توتو كوصرف كرنا متاكه أسكابول بالارسيت اورأ سكاخطبه بإيقيم اچ<sub>ی</sub>هٔ اور مِقبول خاص وعام ہو۔ *غرضکه اُسوقت ب*ی ایک *چر*تبی اسي طع بكونتوا ترز ليقس يرسي معلوم بواسي كدان كورسول حسارا لمرکے سانتہ معا رصنہ کرنے اور آپ کے وعود سکے اطل ترکسمے وسائل ہم ہو<u>ن</u>ے اسنے کی نہایت حرص *و ب*تناتهی ان میں جو ہوگ بارشاہ اور حاکم تنے اُن کو اُنکی سلطنت اور حکومت کے غرور اسب کی عدادت برا ما دو کیامتا - جولوگ خطیب یا شاع با انشا پرواز ننے وہ اپنی فصاحت وبلاعت ورجادو بباني ك نتذمين اسقدر متواسي مهورسي ستح رنهایت کبرکے ساتہ آپ کی متا بعث در پیروی سے ماک چڑ اتے ہتے۔ ان نام لوگوں نے جورسول خدصلی اندعلیہ وسلم کی بپروی کو اپنی توہیں اورکنٹران سمجتھے نتے ، اپنے آبائی ندب کی حمیت کے جوش میں اکر اپنی پوری قوت کر سانته آپ کامقابرکیا - گمرا د حود اسکے آپ ہیشہ اُن کی ر اے کی علمی اور اُن کی قالی سفاہت ظاہر رہے اور ایکے بتوں کی نوین اور تحقیر کر نے ستے اور آبو اليبى بالزن كى طرف دعوت كرتے متے جنسے اللے كان محض نا اثنا تھے اور ان تام امورس اب کی صرف پر دسیل تنی کرفر ان مجید کی ایک چهولی سوجیولی تورت کی برابرکو کی کلام بنالاؤ جو فصاحت دیلاغت، در یا کیرگی مضامین کے

<u>لحاظ سے سکے ساتھ مناسبت اور شاہرت رکھتا ہو۔ اُن میں اسقد</u> تی کہ وہ عرب کے فاضلوں افصیحوں اور لمبغوں کو جمع کرتے اور آپ کی اس حجت سے باطل کرنے اور آپ کوساکٹ کریے کی نوص سے قرآن مجب می شل کوئی کلام تالیف کرتے ۔ ۱۰۰۰ طبار در در بهكومتوا ترطريقية سيمعسادم بهوامي كررسول خداصلى السرعليه وس بی طرن سے یہ وعوی اور تحدی اور طلب معارضہ عرصہ در از تک جاری را اورع ب کے لوگ بھی اپنی گراہی ا درخو د مسری پر برا براڑے رہے۔ گر تاہم ده <sub>اس ب</sub>اب میں بالکل عاجز اور ناکام رہے اور قرآن مجید کا بول بالار |مِشک<sup>ل</sup> ایک می خص کی زبان سے اسی شیل کتاب کاظاہر ہونا اعلیٰ درجہ کامعجز ہے اور اس بات کی تقینی دیل ہے *کہ قر*ان مجید آدمی کا بنایا ہوا کلام نسی ہے ملک وه ایک نویسے بوعلم المی کے آفتاب سے ونیا کے روشن کرنے کے لئے چکاہے۔ اور حکم خدا دندی ہے جونبی امی صلوات استعلیہ کی زبان مباک علاوهازین قران مجیدمیں بہت سی عیب کی خرب دی گئی ہیں جن کی تصدیق دنیاکے حادثات اور وا معات سے بحزیی ہو کی ہے۔ مثلاً اس ا یں خردی گئی ہے کہ دو قریب کے ملک بعنی فارس میں رومی جونصاری یا والعلبت الروم في ادنى الأرض وهم الل فارس سے جراتش ريت مي

سال ميں پر ہن فارس زمالب اجائينگے ؟ (اس آيت ميں خداف بناويا گرگوروی اسوقت نعه باوب هو گئے ہیں گرو ہ چندسال بعد بیرا**ا**ل فارس پر فتح ایُنگےخانیالیاہی ہوااور یہ واقعہ ایکی میٹین گوئی کابڑا ز**ر** وست مجزه سے - و دزبروست سلطنتوں کے بارے میں برسوں سیلے واثوان کے ساتہ ایک قطعی فیصل کر دینا کسی بشر کا کام نہیں) اسی طرح ایک فیسری آمت میں صراحت کے ساتہ وعدہ کیا گیاہے وو کیعنی تم میں سے جولوگ !! ا « معدالله الذي في العلام المرابع المرابع المرابع المرابع المن المرابع منكدوعلوالصلحات بعارايك نهايك ونُ الكوملك كى خلافت بعني ليستضلغنه يدنى للطنت صرورمنايت كريكا جيي آن يوگونكوخلان عنایت کی تی جواُن سے پیلے ہوگذرے ہیل ور الاضرك أشخلف النهن وتسلعم المكنن جس دین کواسنے اُن کے سئے بیندکیاہے ، طهرد ببغمالنى اد سكوانك كي على ادرو ون بوان كلنى المروليد الفقدون مع اسك بعد عنقريب ان كواس كم بدارمين امن ديكان بينونهمامناء . قرآن مجي مير، درببت سي اسي قسم كي ايات موجود مين جونور كرنيمية

لوم پر کنی پر -یہ بی اخباءِن الغیب کی سم سے ہے جسکا قران مجید یں عو ريا<u>گ ہے يہ</u> قرائر احتجمت الانس والحن عطے ان ر ہواول تفعلوا فا تقول لنار التی وقود هالناس والجحارہ » عرب کے مخلف اطان سے کمیں اُنے جانے والوں کی زبانی وب کے تمام مالك اورُ استكے بیشار باشندوں میں آپ کی دعوت مشتہ بڑگوئی تہی اور پیول غدا صلے امد علیہ وسلم کو نہ عرب کی اطراف میں سیروسسیاحت کا اتفاق ہم تها دورنہ آپ کور إل ٰے عام شاءوں وخِطبیوں کی فابلیت کے جانبخے كاموقع الماتها علاد دازي ايك كثيرالتعدا دقوم كے جوامات وسيع ملك ي رستتے ہوؤمہنی اور وہاغی فا مبیتوں کا ایسی صحت کے سابتہ اندازہ کر لینے سے ا ن*ی علم قاصر ہے*۔ ایسی حالت بی قطعی منصلہ کربنیا او**ت**طعی حکم <sup>ر</sup>گا دیناکہ ده برگز قرآن کی شل گونی سورت نبین بناسکتے دنسان کا کام نبیں ہے، اور بادعوى كسى زيقل سي سرزوببو بلكوس كسى كوذرابي عقل ہوتی ہے مسکوہی خیال ہوتاہیے کہ ونیاخالی ننیں اور ایک ہے ایک لائق اور با کمال موجو دہتے۔ اس سے ثابت ہوتاہے کہ یہ وعویٰ کسی انسان کا دعو می ننیں بلکہ یہ خدا کا دعویٰ سیسے سبکوعلم سیے کہتمام انسانی توری اسكے مقابیس بالكل عاجز اور مكاريں -

مض کدس کا ہے کہ جواب سے عاجز ہوجا ناصر ان آر ہے جوعا جزموجا و سے کیمز کرمعض و فار ندنسلير را مور رسلئے يولل اسكوساكت نيس كرسكتى -پیٹ بدیمارے گذشتہ بیان یزعور کرنیسے رفع ہوجا تاہیے کیوکر قرا کے اعجازا ورولیل کے ساکت کرنیمیں صرف یہی مشابہت ہے کرد ذلونکا جُرِّجز ہوتاہے گران دونوں میں کے عجزیں ہت بڑا فر<u>ت ہے۔ ایسلے</u> بازالقرآن کی بنیادایک واقعی امریہ ہے اوروہ پیسپے کہ تمام السٰانی فو عاجزين يتعام اساني قوتونكو يتبيني اسوجه ولمحافظ سے عرب کی تابیخ میں ہنا بیت ہی ڈکلی ورجه کا زماند تسلیم کی اجا تاسیے کے لوگ آنخضرت صلی المدعلیہ وسکمرا ورا ب کی وعوث سے ذہت ونثمنی او یعنا و رکتے تھے ، حبیبا کہ او پر بیان ہو دیکا ہے ، گر ناہم و ، قرآن مج کامعارمندنہ کرسکے ۔ بسبی حالت میں خیال بنیں کیا جاسکتا کہ کو ٹی ایرا نی یا ینانی عربی زبان کوانسی اعلیٰ درجه کی فصاحت وما یا بول سکے ، اور اسیا کلام الیف کرسکے جس سے خود عوب کے فصیح دبلینغ فاصررہے۔ حالانکهُ انکونشونما ا درابندا نی ترسیت میں *پو*ل

بلی الدعلیہ ولم کے سانتہ مثنا بہت اورمناسبت تنی ، بلکان سسے را شخاص رسونغلیم کی و دبسے امتیاز اور خصوصیت رکتے تھے۔ یہ اس با لى قطعى اور نينيني لويل كسب كرايس كلام كاكسى بشرست صادر بوناعا ذمًّا نامكن بس اسعظیم است ان مجوزے اور اس کتاب مقدس سے عس مرکبی رتبدل ننیں بہوسکتا انحصرت صلی اللہ فلی**رے ل**رکی نبوت اور رسالت مابت ہوگئی لیذات کی رسالت کی تصدیق کرنا اور جو کچیة **قرآن مجیدی** واز مواہے اسکا عققاد رکہناا وراپ کی ہدا بیوں اوسِنتوں یمل کرنا ہم پر اجب ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ خانم الانبیاد ہیں ، لیذاُ سپر ہی ایما ک لاناجارا فرص سهد

ا در صحابه کرام اور اُسنکے معاصر بن کو آہیے اُس کی تعلیم وبلقین فر ہائی۔ اور اُپ نرما ذرک بغیرسی سے اختلان اور تاویل اور بعی میلان سے اسپٹرل ہے ہیں۔ میں اس زمہب کو قرآن مجید کی اقدا کرسکے ہیں باب میں ل طور برسان کردنگاا در اُس میں سواے قرآن مجی اور میچ حدیثوں کے نزمب ملام خدا کی زات اورُ اسکے فعال میں توحیہ کی تعلیم کرتا ہے اورا سکومخلون کی مشابست سے پاک ظاہر کرتاہے۔ اے اس بات پرت ى بىلىي قائم كى بى كەرىناكے سئے ايك بيداكرنموالات جوعلم، قدرت، اراۋ ونعيره ، اعلىٰ درجركي **صفات ك**يمسا ته متصهف هيه ، د ميخاو قات بين سير ولی نئے ایکے مشابرہیں ہے مخلوق کے سانتہ سکوکون ک بت ہیں ہو رصرف بنسبت سبے كدوه أنكام وجدا دربيد اكرنيوالاسب، اور وه أسى كر یدا کئے ہوئے ہیں ۔ اندلغالیٰ فرما تا ہے کو'' اے پینمیبر بیگ جوتم سے " قل هوا لله الله في خدا كاحال يوجيت بن نوتم أسنت كموكم الله ايك سي الدب نيازسي نهاس سنه كولى بيدا موااور فاوكسى

ولع بوالله لوی کونا حد سے بیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کی برابر کا سے۔ ،، ا ورَفَرَان شرلیت میں جوالفاظ وجر، یدین ، سنوا و زعیرہ وار د ہوستے ہیں اسٹکے منیائن عربوں نے سمجہ لیک تنے ، جوکتاب کے مخاطب تنے ا درُامُلو نسئ سم کا شبه نبین ہوا تہا۔ وہ جانبے سننے کرخدا کی زات وصفات کا ذمیا لىكسى روح ياصبون ظاهرونا محال ب - بال خدا تعالى اسين بندو ل میں سے جس کسی کوچا ہا ہے علم ورحکومت عطاکر اہے۔ مذبهب بالمام برايك ذعقل رامسسبات كوحرا مكر است كدوه ابغير یننی دیل کے جبکے مقد ات واس کے حکم رمینتی ہو تے ہوں، اید بیا يد مركب بورجن مركسي فتمركا شبه نهوسك (حبير كراجها عنقنين ما ا إيّغاع نقيفنين كامحال مهونا يأكل كااسينے جزوسيم برا بهو نا بركسي جز كاا قِرا ے۔ ُ اسے و وسروں تی طرح انبیا وعلیہ السلام کی نسبت ہی حکولگا دیا اُ ینے بیٹے نقصان کے مالک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ پاہے ر و و استکے کرم اورمحترم بندے ہیں اور جو کچائے کا تموں پرجاری ہوتا ہو وه خدا کی خاص الجازت اورخاص حکمت سے ہوںاہے ۔ قرآن مجیدیں وار دہوا۔ سے کو اسرنے تمکو بتاری اوُں کے بیٹ « والله اخ جيم منطف الحاكم سين كالأسوقت تم كير نباسنة الانفلمون شيئا وجل لكوالم معرفالا تصاور مكوكان وسن الأنكمين

واللفئة لعلكمة تشكيف " دين ورول وي الدّمُ أسكا شكرو " ع ب کے نز دیک شکر کے جو مشور معنی ہیں وہ بہیں کو منمت کو صرف ہسی كام بن لگانا حيكے لئے وہ منت عطا ہوئی ہے۔ اس ستم كى آيات سے اس مرکی طرف رہنمائ کی گئی سیے کرم کوخدانے حواس عطامکے ہیں اور م مہست سی نوتیں د د بیت رکھی ہیں ، جنگوہم اہنیں کاموں میں خرج کرسکتے ہیں نجکے لئے وہ عطا کی گئی ہیں۔ بیس میٹھض خو داسپنے کا م کاکرنیوالاہے ادر ُاس کی بهلائي اوربراني كانومدوارا ورنفع بإنفضان أثما نيوالاب ـ گرا یک زبر دست قوت ہم پاتنے ہیں جو ہمارے حواس اور تو ٹی پر حکرانی کرتی ہے اور جوانکوا مدا دہیو بنیا تی ہے اُس توت کی تد کو بنجیا ہم عقل کاکام بنیں ہے۔ ہارے دوس اسکی حقیقت کے سیجھنے سے جرا ، در دو که وه اُن تما مرقو توں سے بالا رہے ہو اُنبک ہمکومعلوم ہیں ، اسلیح سکے پیماننے سے ہم عالم زہیں ۔ بیس اسی توت کے ساسنے گرون جُریانا ادراسي كى طوف توجير أبا جاسبة اسلة كرأن تما مزوزوں كامرجع خداست وحد لاشرك كے سواكو كى نبيں - بيں سواسے اُستے اورکسى كى اطاعت نہميم لازم ب ادر نبه کسی اورط ف رجوع کرنے سے سلی یا سکتے ہیں ۔ اید ہم کے کاموں میں جنیرا بندہ زندگی کا مدارہے ہارہے توی ادرحواس کم یی حالت ہونا چاہئے ۔ اُنگو ہرگز اجا زت نہیں ہے کہ نیک اعمال فعال

ہمت بول ہونے ، یا برکرد اربوں کے معاف ہونے کی توقع کسی *اور* قِست میں صرف وہی ایک خداہے جوجز او سزا کے دن **آزادی** بحرضكه نربب سلام سئتام اخلاق أدرفضائل كوزنده كياا ورنضام علا ، مِتْهِ مِکْ فوا عدُومْرَمِبِ اورِمقْر کیا۔ انسان کی راے اوعِقل وارو نٹنی 'اسکی ہمت کو برشمرے کاموں اورکوٹ شوں میں الوالغرمی عطب کی ۔جولوگ فیست آن محبر کوغوراد نکارے ساتہ تلاوت کرتے ہی اور ہجمہ بوجههن کام نینی برگ انکوعلوم سے که وه اس متحر کے جوابرات کاایک فرانے جوکنی سے منیں ہوسکتے۔ اب سواے اس کی بروی کے دینی اور دنیوی سعاوت ٔ حاصل *کرنے ، کے سیے کوئی ڈریوینیں ہیے*۔ یبی دجهسین کنتومی اور سالینت انحضرت بسلی استعلیه وسلم کی نبوت اور رسالت بزنتمر بوگئیں صبیا کر قران مستسرلین اور سستیمیحومیں صارحت مے ساتہ میان کیا گیا ہے ختم نوت کی ظاہری علامت بیہے کہ انحفرت لے الدعِلیہ وسلم کے معب زنگبوت کے مبت سے مرعی کنڑے ہوئے ركسي كوكاميا بي نظيب منيس بوئي اور د نياكواس امرست اطمينان بوكمياك ب نبوت یا رسالت کے کسی دعی کی وعوت متبول نہیں ہوگئی۔ كلايصدة ناءالغيب" ملكان عدابا احدمن رجال كلي

ولاسه وخات النبين وكان الله كل شخ عليما " نىبساسلامىنى سى براكى قىمى بت يىتى كى بىخ كىنى كردى ادران باطل عقيدول اورغلط فيالات سيحبت عدر فاستروبهات اساني عموا رجیائے ہوے سے اہمودورکیا اوراسانی نفوس کوان براخلاقیوں اور بداعاليون سے باكل ياك رصاف كروباجوان باطل تومات كى وجسے بيدا ا ہوگئی تبیں ۔ اسنان کی قدر وقیمت ، عزت اوع خلمت کو ترقی دی۔ پیوکداب وہ ہینے خالق کے سوا و نِحتوں اور بتیروں کے اسگے اینا سرنبیں جمکا آبا اور سِنْحِصْ بِفرض کردیاکه اسبات کا توارکرے کر «مینے توانیاخ ایک بی دا در ان وجبت دھی للنے باک کی طرف کریاہے جینے ہمان فطرا سموات والارمف وزمين كوبنا يادوس مشركين ميس حينها ومأا حامن المشكون مني بون ميرى نازاورعبادت اوريرا مزاوحینا خداہی کے لئے مے جوسار د النب مسلاتي وسنسك جمان كايرورو كارب - كوني أس كا وعمائ وهمأتى للهم بالعلين شركينين اورجيكوا بيابي حكوماكيا، لاستريك لدوبذالك اورمیں استکے فرا نبرداروں میں سے امرت واساول المسلمين يه سب سے ہیلا ہوں ،،۔ اس سے انسان کانفس آزاد اور اُن تمام صبیود سیے مطلق العنا

پوگیا حبکاه هاغتما درکهتا متها ، اورو خنو*ن بپترون ،* قبرون اورستارون اور شفاعت کرنیوالوں، در کاہنوں کی تیہ سے چھوٹ گیا جنکو وہ اسپیٹا درخد ا کے درمیان واسطہ اورنجات کا ذریعہ خیال کرتا اتنا نیوضکہ روح کومکارو ادروجا لوس كى بندگى سىسے چيوراكرتمام أوميونكو كيسا اب طور مرخدا كاخالص بنده بنادیا۔ اس بندگی میں حیوٹے بڑٹے ، امیزویب ، اونی اعلیٰ ، سب بلیم بن - الراكسي كوكونيفيلت سي تومحفن المراويق كي وجرس سي عقل ا ذین کے سواجو توہم اور یاسے پاک وصاف ہوں فضیبات اور خدا کم نقرب كاكوئي ذرىيەنبىي'\_ اسلام نصر دیاکه نیخض جوکام کرسکتا ہود ہ کرے گرد ہ اُسکے نفع لفصان كاذمه وارسم جسياكه قرآن مجيدين وارد مواسم كزر جسنے ذرہ دو فن يعل نتقال ذرة خيراري نيكي كي يوكي وه أسكو و كير ليكا اور يجي وره وم يعيل منقال ذرة شرايع- برراني كي بوكي وه أسكو و كيد ليكا ، يد اورية ليس الاسنان الهماسعي "- انسان كواتنابي لميكا متني أسيف كوشكي ا در ستحض کواجازت وی که ده ماکیزه ادر ستهری چیزون میں سیسجوجاہے کماڈاد سیسے ، اور صرف وی چیزیں حرام کیں ہواس کی ذات سے س باأتكا خروتنعب دى تها- اور اسكے سيئے حدود مقرركيں وتمام اسانى مصلحتون پربوری طرح سعبت میں -غوض کے پیٹھن کواسینے کا مرس تقل

د رفحاً رکر دیاجس سے اولوالعزم تتو کے لئے کوشش کرنٹکا میدان وسع کیا۔ ا الى تقليد كي الشاريوانساني نفوس برغالب بهورس سنت ال نرا کے سحنت حمار کے اُنگوشکست دی اور تقلید کے اصول خوخیا لات میں سخ ہو *گھٹے تنے* اُنکو چ<u>ٹے '</u>اکہا طرر مینیکدیا ۔ اُسے عقل کوللکارا اور خوا بے غلت سے جگا یا اور مبندا ٓ وا زسسے کیا را کوانسا السلومیں بیدا کیا گیا کہ وہ اوٹ کھرح المار كوكركمينيا جاوے، بلكه اسكى فطرت ميں اس بات كى قابسيت اورستعدا رکنی گئے سبے ،کہ و ہنلوکے ذریعے سے ہداست حاسل کرسے اوروا قعات او حادثات کے ہاب اور دلائل کا سراع لگائے۔ (معلوصرف رہنائی کردی واسے اور یجٹ وسبتو کاطر بقیہ تباسنے وا سے بیں) اسکے اہل جق کی تعرف سطح كى « الذين سيستمعون القول فيتبعون احسند ، ليني و و لوگ جو ہاتوں کو سینتے ہیں اوران میں سے احیی ہا توں کی بیر دی کرتے ہیں " اس ایت میں اہل حق کا یہ رصف سیان کیا گیا ہے کہ وہ کھنے دانوگو ىنى<u>ں دىكىنے بلكە آنكە</u> ا قوال كووسكىتے ہیں۔ اچپی با تونكو<u> بستے ہیں غلط</u> اورسكار ماتول كوحيواردية بي-ا بائی خیالات اور آبائی حقائبرواولادین قل ہوستے ہیں ہلام سے اُن کی تردید کی اور چولوگ پرانی لکیر سے نقیرا دراسیسے آبا وا جدا و کی رسوم کے ابندس، انکی سفامت ادرمانت کوتصریح کے سیا تصبیان کیا اور

*مِرکباکہ بیلےز* مازمیں ہونا اسیات کی دلیل نمیں کہ وہ **کم وغ**ل یسنے زیانہ والوں کے دسن وعقلیں موجودہ زمانہ والوں۔ ہسےزیا وہتیں ، بلکتمیزاو فطرت کے لحاظ ب برابریں۔ بلکه اکٹر پیلیے لوگ گذششته زیانہ کے حا د ثات اور واقعات ، وانفهوکرزیاد ، بخر به کارا وربا خربه و جانبے بیں گذشته زیانه سکے **رگونکو** ئى نا فرمانيون اورېداعاليون سيجوناگوارنتانى چاك بوست<u>ەي</u>ن أن سے ہی موجودہ زیانہ کے لوگ فائدہ اُٹھاتے اور عبرت پکڑتے ہیں۔ قل پغیمبان رگون سے کہوکہ ملک میں جاویرو، بیرد کیوکر پیغیمرو سکے مہٹالانیوالونکا لیا انجام موا- اسلام سنے آبا واجدا د کی بیروی ا درتقلید کر سنے پر ارباب ت كى جنكا قول يه تها « انا وجيدنا آياءنا على امتروانا. ب ربعة براياب اوران ر سے ازا دکرد یا اور اسکو بیراینی س لمطنت كالالك ونتمارنا وه این حکوم لمامی مِرایات سے جواویر مذکور مپوئی، انسان کو دو رش

ملی درجه کی مفید باتیں حاصل ہویئی جوم دوسے راہے کی آزادی۔ اور انہیں سے آت کی کمیل ہوئی اورانسان کو اسپے تمام فطری کمالات حاصل کرنسنے کی قات ہوئی۔ یورپ کے بعض علماء متاخرین کا تول ہے کرپور وب میں تر اورشائستگی کی بنیا داننیں دواصول برقائم ہوئی ہے ۔انسانی نفوس کام کر ادرانسانى عقول غور وفكر كرب ني يراسوقت مستعد بوكي جبكه اكثراثخا م كو رىنىت درونتمىت معلوم بوگئى دريى مجه يې كىڭ كەخفائق دورمعار<sup>ن</sup> كى لا اورب تومی ابنی عقل سے کا م لینے کا انکوا ختیار حاصل ہے۔ اور پیم ﴿ غیال انکوسولهوی<u>ں صدی میسوی میں بیدا ہوا حکیم نکورسنے اسبات کیا ہوا</u> لیاہے کہ بوروپ کواسوقت یر روشی محض اسلامی علوم سے نو <del>روسیا</del> ہوئی تنی۔ نرببی میشوا و سفهام دیندار و نکواته انی کتا بوسکے سمجنے اور ان *کے معا*نی ومطالب نی*رورکرنگی ما*لغت کردی تهی ۔ مزسب سلام بے اُسکوبا طل *کیا -اُ*نہوں نے عامر لوگوں کواسا فی کتا ہوں کی تلادت کی اہلا دی تبی گراسکےسابتہ یہبی شے روانگی ہو ی<sup>ی م</sup>تبی کہ صرف الفاظ کوٹی ہیں اور<sup>س</sup>

پر عور ذکریں ۔ اسکے مقاصدا ورمطالب پڑعور کرنیکا منصب خاص انہو نے اپینے ہی سائے کما تہا۔ گراسکے بعد خود ہی سجہ بوجیہ سے محوم ہوگئ

أنهز سفصا ف طویسے افرارکیا کہ ہار عقلیں شریعیت اورعلوم ابنیا کے سجفے سے فاصری ۔ صرف عبادت سے طور پر انفاظ کی ملاوت کافی سے رس غضکاسانی تا بوشک نازل بوسف اور انبیاد کے مبعوث ہونے میں چونکمت تنی اُسکوا ہنوں نے عارت کردیا۔ قرآن مجید ندہبی بیٹوا دُسکے اس کام کی ندمت کرتا ہے اور کتا ہے کا در بعض ان پڑہ ہیں جو مُنہ سے « ومنه ما ميون الليعان فظو كي الرار الني كي سواكماب المي كي الكاب الااماني وان حمالا مطلب كوكبيري نبي سبحت اوروه صرف خِيالى تَكِيم چِلاياكرتے ہيں۔ جن بوگو تکے مربہ عنون مشلالذين حلوا التؤل خدله يجيدوهاكثر الحساريل توریت لادی گئی میراسیر کاربند ننوے اُن کی سفادا مسمضل شال گدرے کی شال سے حبیر تابیلی القوم الذين كنب بس- جولوك فداكي يونكوم المايكرت بي ان کی بھی کیا ہی بُری کہا دت ہے۔ اور ا بأبأت اسه واسه لايحد القوم الظلمين - " بالضاف توكون كوبدايت نبيس ويتاك ندبهب سلام مف فرص كياب كرسراك وينداراسانى كتابون اورشرى كا کے سجھنے میں مصدلے اور اس خاص امر مسب دیندارا وربیر و براہیں۔ معمولی ذرائع فھوکے سواجواکٹر لوگوں کوسہولت کے ساتھ جا صل ہوسکتی یں کوئی شرط نمیں لگائی اور نہسی طبقہ کو اس کام کے لئے مفسوص کیا۔

اسلام کی روشنی ایسے وقت میں ظاہر ہوئی حب کہ لوگوں نے ختلف تہج، فرقے قائم کر رکھے تھے ، جو ابھ رڑتے ہگڑتے اور ایک دوسرے کولعنت رف تنے اور اسکو ایل ورجر کی خدایر سی ادر دمیذاری خیال کرتے تھے۔ ہلامہ ہے اُسکا انحاری اورصاف طور پرساین کیا کہ سچا ندسب سرز مانہ میں <sup>ور</sup> نما مُركِي زبان پرايك را است خدا فرا السبي كدد دين حق توخدا كے « ات الدين عند الله نزويك بي اسلام مع اور الى كتاب الإسلام وصااختلعناأتي ( تعینی بیودونضاری ) نے جودین حق سے ا وتعالكتاب ألامن فالفت كي توح بات عساوم برنيك بعد کی اور ایس کی صندستے کی ۔ اور جو جىمكجاءهم العلدينيا شخص خداكي ابنول سے منكر موتواللہ كو بيخم-ماكات اس سے صاب لیتے کچہ درنس لگتی -ابراهيم كيودياولا ارئيهم نهيووتهاا ورنانصراني بلكهمارا فوانبردا نصرانيا وكك بنده متنا و میث کون سے ہی نہ نتا۔ ای كان منيفاسل وماكان من المشركين " شرع لكومن رسته شيرا ياس حسير حلن كأس ي الدين مأ وسعے برلو نوح كوكم ديانتا- اور است يغيم !! مهارى طوك ببي منهضاس رسته كي وحي الانى وحينا اليك وما

کی ہے۔ اور اُسکا ہمنے ابر اہم اور موسی وصيناب ابراهيو دمدين و عيسك ن وسيل كوبي حرويات كدس دين كوفائم ركسااد اش می تفرقه نه داندان حس دین برتیم مشرکین کو اقيموالدين ولاتتفرقوانيه بلاتے ہووہ اُنپر بہت شاق گذر تاہے ۔ كبرعلى المشركين مأترعو المعيني إلى الشف كموكدا مع الكتاب أوا حماليه- قلياً علامًا اليبى بات كي مُطرف رحو ح كروجو بهارسے اور بغثالواالى كلمنتسواء تهارے درمیان کمیاں انی جاتی ہے کم مينا ويبيكمان لانبد حذا کے سواکسی کی عبادت مذکریں۔اوری الااله و كالمنترك به چزگواسکاشریک نهیرائیس اور اسد کے سوا شيئا وكاليخان بعضك ہم یں سے کوئی کسی کواپنا الک نسجے پراگر بعفااربابامن الیی سیری تعی بات کے النے سے بی تو دون الله نان مورس توان سے كمدوكرتم كوا ور روكرتم تواب تولوفعولواشعاثا با مسلمون " می صداکرات بن " م اس مشم کی بهت سی آیات قرآن مجید میں وار د ہوئی ہیں جنکا اس مقام پر جمع كرناموحب طوالت بهو گا - قران شراي في في كردي مي كرم الكي زماندیں مذہب بت میری رہا ہے کہ خداایک ہے اور وہی قابل اطاعت وفر ما نبرداری ہے۔ جو کیمہ است حکم دیاہے یا ما نعت فرانی دہ صرف

نیا فی صلحتول اورانسان کے فائد سے سے لئے سے اور اُسکے اُسط وجب سعادت اورباعث لخات ہے۔ گذشتها ورموجوده ندام ب میں آگر کھا ختلاف ہے ہتوہ و عبادات کی کو ورموزنوں میں ہے ،اور جا کہیں احکام میں اختلات ہے تو پیٹ ا کی رحمت ورمهر بانی ہے کہ ہرایک قوم کو ہرایک زماندمیں ایسا حکم دیاہے حس میں زمانہ کے لحاظ سے اس قوم کی بہتری ادر مببو دی ہو۔ استطرح انسانی افراد کی تربیب میں عاوت اسرجاری سے معین جب کوانسان اپنی مال کے سیٹے سے پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ کجہ جانتا ہے ، رسجتا ہے ع ندبول سکتا ہے ، گرمتدریج ہے ہے۔ تہ ہہتدائس کی عقلی اور و ماعی توہن ترقی رِ کے درجہ کمال کو ہنچتی ہیں - بیس جس طرح افرا دکی رہبت میں ماد ت اللہ جاری ہے اسی طے نوع کی ترمیت میں ہونا چاہئے ۔ اور یہ ایسی برہی بات ہے۔ سیں اخلان کی بالکل گنمایش ہنیں ۔ گذشته ندامب دنیایس ایسے وقت میں آئےجبکہ لوگ بنی عام ملح د ورخاص فالد**ون کے سینے کے لحاظ سے بالکائجین کی حالت میں ت**ہے۔وہ سوسات کے سواکچہ زجانتے تھے ، وہ صرف اسپین جسم کے قائم کی مين مصروف تته اورابين ابنا چىنب اوراپينے خاندان كى مجلت محفيال سے بانکل ہے ہرہ تنے۔ اسی حالت میں حکمت کے خلاف ہاکداسنے

باركب باتوس ياجن كم يلئ ديل كي ضرورت مع خطاب كياجاً إ بلكه يه خداكى برى رصت تى كدان اقوام كساته ايسابى معامل كياكيا جيساكم باب ابنے کم من اور نامجد بیٹے کے سالند کرناہے۔ کیونکہ وہ اسکے سلمنے اسی ہی چنرں لآیا در بیان کر تاہیے ، حنکا آنکھو منے رکھینا یا کانوں سے سننا مكن ہو۔ عرضكه اس اصول سے موافق اُسْرائسي عبادات فرض كيں جوا اسكے حالات کے مناسب اوران کی ہستطاعت کے موافق تہیں۔ اوران پر اليبى آيات مبنيات نازل فرائيس جوان كي الجهور كوسبي معسساوم بهوتى اوران کے خیالات اور جذبات پراٹرکر تی تنیں ۔ استكے بد توموں نے سالماسال كى مدت إسے درازميں ترقى ذرك ع وج وز دال، نستی بندی ، اوراختلات واتفات کی بیتمار ننرلیس سطیس او پختلف حادثات اورگرد دیش کے حالات ادر متواتر بخربوب سے اُن کو ایک ایسا شعورهال بوگها وحسسے زیادہ باریک اور نازک اور وجدا ن سے زیاد بھلق ریکھنے والا تھا۔ گرزا ہمریشعور بلجا طاربیٰ مجرعی حالت کے عور تدبیم بخیلات اور نوجوان لژکو شکی جذبات سے کیجہ زیادہ اونجا اور تابل دّعت نه نها- بس اسوقت دنیا پرانیبا دین نازل کیا گیا جسنے مهرابو ا در شفتونکو با را در زحوا ہشات ا درجذبات کو روکا اور ایکے دلوں کے خطرات سے بمکلام ہوا۔ آسے لوگو نکے داسطے اتقا اور پر منرکاری کے

سيسة وانين بنائي جودنياست بالكل نفرت دلاسفي واسف اورعالم ملوت کی طرف ماُکل کرنیوا ہے۔ نئے ۔ اُس نے ہدایت کی کرکوئی حقدار اسینے حق كامطا ببه نكريب، أگرجه واچي مهو- ٱسسنے مال دار دں اور د ولمتد د ل آپيمان کے دروازے بندگرویے ۔ ا<del>سکے ملاو دا دربہت سے اخلاقی</del> مسا ی علیم دی جومشهو رمعروف سے ۔ طاعات دورعیاد ات *کے ا*نکواسے <u> بریط</u> تبلا<u>نه م</u>جوم نکی موجوه هطریقوں <u>سے ملتے ملتے مت</u>ے ۔ اس مرب لی وعوت نے لوگو کیے دلوں پر اینا اثر کر کے تومو نکے امراض کاعلاج کیا۔ اور انکے اخلاق کی اصلاح کی گراسیجٹ مصدیاں ہی نہ گذر تھیں رانسانیم تیں ان سحنت قوامین کی ہر دامشت کرنے اور انیر مملد را مدکر <u>سنیے</u> عاج زیگئیں اور رفتہ رفتہ یہ بات زہن نشین ہوگئی کہ اس نرمب کی وصبتوں ئی پیردی اور اسکے احکام کی حمیل کرنا سراسرمحال اور بالکل نامکن ہے۔ آخر کار اسکے پیروشان وشوکت حاصل کرنے اور مال و دولت جِع کرنے پر پہک پڑے اورُائلی ٹری جاعت ناویل کا چیلہ کرکے نریہب کی معولی شابراه سيے بہت دورجار طری۔ اور بہت سی لغویات اور خرا فات کومذہبی لیاس بیناکر نرمب میں واحل کرلیا <sup>و</sup> طهارت ا وریاکیزگی کوفراموش کر<sup>و</sup> الا-به حالت نتی ٔ ایکے اخلاق اور اعمال کے بحافہ ہیں۔ اور عقائد کوا متنا ہے ہی اُسکیفتلف گروہ اور فرتے قائم ہو گئے ، طرح طرح کی عِتیب

يا وكرك أسك سلاصول اور ضروري اركان كوبدل والااورسب سنع برا رکن اس بات کو فرار دیا که نه بهی اصول اور مذہبی عفائد بین عور وفکرکر ناا ورا سکتے *اسار ا درباریکیونکوسجینا عقل کی طاقت سے بالا ترسیے ۔ بلکہ صنوعات اور* مخلوّ قات کے رموزمیں خوھن کر ناہع قل کا کام نہیں۔ اُنہوں نے صواحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ علم اور مزم ب میں انسی شخت ویثمنی اور عدادت کہے یسیطرح با ہم اتحادا دراتفاٰ تنہیں ہوسکتا۔ ان خیالات کے اسنے والوں نے صرف اس بات براکتفانہیں کی کہ وہ خود اُن کوسلیم کریں بلکا نہوں ہے عام لوگونکوان عقائد کے تشایر کرنے پر مجبور کیا اور اپنی مِلْت سم کی قومتی ا كامن صرف كين جسكانيته يبهواكه زهبي گرو بورس ايسے جمگر مسے اور فسا و بریا ہو گئے جونوع النان کے لئے نہا بیٹ منحوس ا دربر باد کرنے والے تے ۔ مغالفت اور عدا وت کی اگ بٹرک اہٹی ،محبت اورا لفت کے علقت بالكل قطع ہو گئے ۔ عوضکہ ذہبی گرو ہو نکے باہم ارشے جبگٹیسنے اور ایک ووس کے از ام دسینے میں مالت بتی کر اسلام کی روشنی سفے ونسیا مطلوع اسوقت احتماع اسنانی یا تمدن کی عرکسیقدرز یاده مهرگهی تنی اور اُ سسکے ے چڑبندڑ یاد مضب پوملائور شحکے مبو گئے تھے اور گذشتہ حادثات اور واقعا کے تجربوں نے اسان کورہنمائی کرکے صرا طبقیم کے لئے آبادہ اور تبایر

رویا تها بیں زبہب لام نے اگر عقل دنیم کوخطاب کیاا در انسان کے لئے دینی اور دنیوی مبتری اورمببو د<sup>ئ</sup>ی حال کر<u>نے می</u>ں انکواحساس اور خیا لات کا نر<del>ز</del> بنايا جن مسائل ميں ہمي مغالصت اور مغاصمت ہورہي نتي اُنموسلجه ايا اوسحِت کے ساتھ بیان کیا۔ اور سبات پر بہت سے ولاً مل اور برامین فائم کیے م زمب حق تام نسلول اور تام صداول می ایک می را بسے اور حث راکی سثیت بوگوشکے حالات کے درسٹ کرنے اور ایکے و **بو** بکے ماک وصا ف رنے میں میشد کمیاں رہی ہے۔ اُسنے صاف طور پر تبادیا کہ اعصالے جمانی برخلا بری عبادات کی نکالیف صرف اسلئے فرض کی گئی بی کر قواسے روحانی میں خدا کی بادا ورم اسکے ذکر وفکر کی ہمیشہ ادر ہروقت بجدید ہوتی رہیے۔ *ەدرىيكەخدائىتغالى ئىتارى صور ئول دۆشكلەنكى ط*ەن نىيس دىچتىا بىكەد ەتمەل*ى* ولوں ادر متهاری میتونکو دیجیتا ہے۔ اسنے ہرا کی محلف پرصبانی اور رو حانی نظانت اورظا سری و بالمنی یاکیزگی کو واجب کیا ، اورا خلاص کوعبا دت کی ردح قرار دیا پیونکه اسنے نیک اخلاق و عادات اور اعلیٰ ورجه کی صفات کج ساتة متصف ہونا واجب اور لازم کیاہے اسلئے ابنکے سناسب ظاہری کما وعبادات فرض كئے بیں جوعمدہ افلاق اور ماكيزہ صفات ماسل ہونے كا ذربعہ ہیں۔ خدا فر ماما ہے ک<sup>ور</sup> کچہ شک نہیں کرنماز ہجیا کی کے کا مول *و*ر وران الملقة تنظيم الغشاء وللكرك اشاكته وكتوسي وكتي عيد ببشك

آدى برائى تىرولايىداكيا كياسي حبب كو انكالاسنات تحسى طرحكانقصان بيونجبائ توكهراالهنابي خلق هاوعاً اذامسه اوجب كسي طرح كافائره بيونجتا سعة زكب ل الشهزوعاواناسه كرف لكتاب كران دكون كاايسامال الحنرسنوعا الاالمصلين ىنىپ سەجونازگذارىپ، درايىن نازكوناغىنىپ معلى بسلاتهم بونے دیتے ،،۔ اسلام نے شکرگذار داغون-" دوننمند ونكو درجات أخروى ك لحاظ سے صبر كرسنے والے فقروں كى برار رشمر ایا ہے ، بلکاکٹرا و قات انبر ترجیج دی ہے ۔ اور اسپنے و عطول اور نصیحت<sub>وں میں ا</sub>سنان کے ساتھ اس طرح معالمہ کیا ہے *جب طرح کو*ئی ہما**یت** ر نے والسجد اراور عقل اور می کے ساتھ کرتا ہے۔ اُسکوتمام ظاہری ادرباطنى توتون كي ستعال كرف كي تأكيد كي سيه ادرصاف طور يربيان کیاہے رجس میں تا دہل کی گنجالین نہیں) کم بھی خدا کی مفتوں کی شکر گذاری اوراسی میں اسکی رمنا مندی ہے ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی ہیود اوربهتری میں کوشن کرھے نسکے بغیر آیندہ زندگی کی بہلائی کسی طرح حاصل انہیں ہوئتی ۔ اسلامے الی عناوی طرف التفات کرے است کماکدار تم سی جم تواین کیل سان کرو- نزاع اور جبگر اکرسنے والے جہنوں نے بیتن کے

مست اور کرورایتها ، ان کوملامت کی اور صراحت کے سانہ ادمختلف فرشفة فالمم كرنا بالكل بغاوت درسراسرسب ويني ور ہے۔ مذہب ہلامہنے اتحاد وانفاق فائم کرنے کے لیے صرف و ونصیحت ہی پراکتفانتیں کی ، ہلکہ شرکعیت میں ملی طور پراُسکوم قرکیا۔ اُسٹے ہر ریک سلمان کو رجازت وی کرو دوہل کتا ب سے ساتھ بھاح کرسکتا ہے ہ اسكے ساتھ كمانے بينے ميں شرك بوسكتا ہے۔ اُسنے حكم دباكر اگرتم امل كتا. سے سانطرہ یا مباحثہ کرو تو نهایت نهذیب اور شائسگی سے کرو<sup>ا</sup> مذہب اسلام ا مسلمانو*ں کو تاکید کر استے که ان نیورندس*ب و الونکی جو آئی نیا دمیں واٹس ہو<sup>ا</sup>ئسی ببی حایت اورهاطت کریں جیسے کرو واپنی کر سکتے ہیں ۔ اُسٹیکے حقوق اور وَالْقِ بالك مشل الفيك مساوى مين ادران تمام رعاينونك بدلے بين أبير صن ے منیعت سی رقم عائد کی جسکو وہ اپنے مال میں سے اوا کرنے رہیں - اسیکے بعدکسی مشیان کوچی نہیں کہ وکسی دی کومسلمان ہونے کے کیے مسلم وکرستے ر قران مجیدین سلما لوں کے دلوں کواسی طرح تنلی دی گئی ہیں '' یعنی اسے مسلمانون! تمایی خبرر کھوجب تمراہر سيا بيما الذين أمنوا عليكمانفشكمالايض كمد يربهوتوكوئي بي كراه بواكرك أسكا أراههوزأ من اداهتديت بكونقصان نين بيونجاسكتا ، سيلانوكم مرف اسقدر اجازت ہے کہ نهایت نهذیب اور شائشگی سے ساتہ اُن کو

بىلانى كى طرف دعوت كريي ، گراس بات كأنكو بالكل حق ننير كه وه **س**لام كى <del>طر</del> وعوت کرنیبیکسی متھ کی وزت کا اسنغال کریں ، کیونکہ خو د اسلام کے نور میں بلیتا تا ہے کہ وہ عفائے پر دوکو بہا ذکر ولوں میں سرایت کرھاہے۔ بهلامهنے اُس تومی اور ملکی اور خا ندانی امتیار کو باطل کیاجوانشا نىلونىي پىدا بوگياتها - آسنے قرار دياكة تام اسنان خواه و كسى لمك كے رسینے واٹ بی اکسی فوم یافا ندان سے ہول سیاوی طور برخداسے وحدہ لاشر کب سے بندے اور اس کی مخلوق ہیں انتام انتخاص للاخصوصیت ایک ہی نوع النانی کی افراد میں حبن فصل اور خاصہ کے لحاظ سے اُن میں سی تھم کا ان كالات كم ملى درجد ربهو ركم جاسع و نوع انسان ك ي مع مفوضي يدان باطل ا و إم كى ترويه سبي جو تعض مدعى اپنى ذات يا دېنى قوم يى السفى سلتيل ونصوصتین میال کرتے تخت سے دوسرے اشخاص یا و سری توریم وا ہیں۔ ُ اسکے مں جہ شنے خیال نے بڑی بڑی توموں کی عقلی ادر و ماغی قو تو *س*کو فناكر كم أن كوليتي اورتنزل كے انتها بيُّ درجه يريُنجاويا تها۔ مذسب سلام كي عبيا وتتي صبيح كه والصحيد اوشيح حديثو سي مذكور ويل آي اعمال درا قول بن جوفد اکی عزت وجلال اوراسکی عنطمت اور بزرگی میلیځ شایاں ادراس کی تنزیبے اور تعدیس سے سئے سزا وار ہیں۔ بیس رکوع وسجو و ،

ت دورسكون ، دعادو تضرع ، تتبيع اور كبير، جزاز كان بي خداكى منطمت اورجروت کے تصورے بوتمام اسٰانی قو توںسے بالارتہے اور اُہر محیطہے ،صادر ہوستے ہیں اور دلوں میں اس ذیت پاک کے ساسنطنا اوحِصنوع، انکسارا ورفروتی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان ارکان میں لوئي چرايسي منبس مع جعقل سے خاج مو - حتى كر كفتوں كى اعداد مقرراً ا در کنگریای بهنیکنامی ایسی باتین ای جن می خدا کی حکت کانسلیرکز ما یجمه ونتوا نهیں۔ ادرانکا بطا سرعبث اور سکار ہونا اُن اصول میں رخنہ انداز المیں موسکتا جوفدانعقل مے واسطنعور و فکر کرنے سے سئے قرار و سئے ہیں-روز ایک عبادت ہے حس سے دوں میں خدا کے حکم کی عظمت زیادہ ہوتی ہو اورا سکاحسانات اوراس کی نعمتونی قدر عسارم ہوتی ہے، جس ولوں میں اس کی فر ما نبرداری اور شکر گذاری کی تحریک بیدا ہوتی ہے۔ ضدا « يا ا يعا الناين المنوا زناسي كر اسي النول العب كتب عليكم العيا مر طرح تمس بيلي لوكون يرروزه ركمنا كماكت على الذين من فرض تهاأسي طرح تمرير ببي فرض كياكيا اكرتم تبلكم يعلكم تتقن - " بت على موسني ي مج کے ارکان سے یوض ہے کرج چیزانسان کی ضرور یا میں سے زیا دہ مقدم ہے اس کی ماد دالائی جاد ہے ۔ اور کم از کم تمام عمیر

، ونعه افرادانسانی کی مساوات کو انگهول سے وکملا ماجاو -قوى درملكي امتيازا درعا مني خصصتن بالكل الكت تهلك ربس ادرتمامسك میروری ، ادنیٰ اعلیٰ ، این مصنوعی آرایین سے مجرد ہوکرا مک حالتٰ ، ب بنیت اورایک بها س می ظاهر موں اورا یک سے اعد طواف اور یی ذعبه و ار کان حج ۱ د اگری جمجوا س**ود کو بوسه دیں ۔ حج**اسو **دخض** ایزا**یم** ل المدكى ياد گارىيى جو زمارے ندستىك كا باپ نها ا وجس سے ہما ا لمان رکما*ے ۔گربروقت اس امرکا ہی وسیان رکمیں کوان ت* یاد گار وں اور مُراسے تبر کات میں کوئی میز ایسی ہنیں ہے جوکسی و نفع لف بہونچاہنے والی ہو۔ اور ہراکیب رکن سے ادا کرنے کی حالت ہیں ایخ وس باکیزہ ا ورموحدا نیخیال کا اخهار ان نفطوں میں کرتنے رہی " 1 للطاکم اسه اكبوك الدالااله والله اكبراند اكبرولله الحدد وي وموكى عباديو یں یہ باتیں کہاں ہیں بلکہ اسکے اکثر طریعے عقل سے خارج اور فہم سے بالا<del>ر</del> حوادث عالم مصيحواه بإم انساني عقول يرطاري بهورسيم تقصالما نے اکور بع کمیا در قرار دیا کہ ونیا میں جوحاد نان اور واقعات ظاہر ہوتے یں و وان فوانین قدرت سے موافق ہونے اِں جُواسکے علم ازلی میں مفرر ہو <u>ھکے ہ</u>ں دمین میں کسی عرح کا تغیر تبدل منیں ہوسکتا ۔ گا یہ ہی سا ہب

نهیں کرانسان خداسے نما فل ہوجا سے ادر اسکو بہول جائے۔ بلکجب لوئی حادثهٔ یاد اقعه دنیک نوخدا کو یاد کرے که انحضیت الدعلیہ <del>ک</del> رد ان الشمس في القنم من فرايات كرد رجا نداورسورج وونول اتان من آمات الله خداکی نشانیوں میں سے ہی کسی کے الإيعننفأت ملوت مرني اور حيني سيران مين كسوف احد والكيانته فأذار تثييه وضوف وانع نبس بونايس أرتم ايساكم فالك فأذكل الله- " توف اكو باوكرو " - اس مدست مين صا طور پہ بات کی تصریح کی گئی ہے کہ حوادث عالم کسی کے مرنے لیصنے یا و رضا جی سب باب سے و اقع منیں ہوئے۔ بلکہ وہ قانون قدرت اور خداکی مرضی کے موافق وا قع ہوتے ہیں- اسکے بعد اسلام سنے انسان كى أن وونوب حالتو كوبيان كياسي جونوشالى اورفارغ ابرالى يصيبت ا وربکلیف میں ہوتی ہیں ۔ اور ان دو نوں حالتونکو اسطرے جدا کر و است كُون من خلط لمط ہونے كى كنجابين نئيں رہى - جنمتيں خدانعالى ابسے بعض بندونکورس دنیوی زندگی س عطاکرٌ اسے یامصینتیں انپرماز ل فواتاً ومبشارين منجلاً كم مال ودولت ، جاه و نزوت ، قوت و شوكت ، س ال اوراد لاد ، فقرو فاقذ ، ولت وافلاس ، وعيره وغيره من يمبي الساموما، كدان فتو كي عطامون إمصيبتونك ازل مون كاسب النان

کی داتی خصلت جیسی نیک طبی یا گراهی ، فرابرداری یا نافران ، نسین به تنی مثلاً كبيى ديبا هوتله يحراي عرصة كمب خدا تعالى نافران مركشون، فاسقو الع ٠ ِ کاروں کی باگ وہیلی کو تیاہے اور اکو شیار دنیو پنجتیں عطاکر اہے اور ام<sup>ی</sup> عذاب كب جواينده زند كى مين التصليح مياكياس، أنكومهات دياسة اسى طع خداسين بعض نيك بندون كاستمان اوران كى از مائش كر المهد جونیک ہندے خدا کی ازائشوں بصبروٹ کررتے ہیں اُنگی ثنا وصفت تران مجيدي اسطح کي گئي ہے کہ 'در' يا لوگ حب انبر کو ئي مصيبت ايري ہو « الذين اذ الصابته م توبول الشية بين كرسم تواسري كم سنة معيبة قالوالناسه وانا ميرس مالي ركع اويم سي كاطون المبيد راجعون "- اوط كرجاني واسي " يساس تمرکی نعمتوں یامصیبتو*ں میں کسی کی رہن*ا مندی بانار<sub>ا</sub>منی ، نیک صینی یا بر*کوال<sup>ی</sup>* رئجه وخل نبیں ہوتا۔ ہاں صرف اُن معتوب اوصیتوں میں وخل ہوتا ہے <u> جنگ ساہتہ اممال کوسبیت کا تعلق ہوتاہے - جیسے فقراو فیصنول خرجی دلت</u> اورنامردى سلطنت كى تبابى اوظم مي تعلق ہے۔ ياجيے غالبًا روت كوسن تبراورون کوخودداری کے ساتہ کعلق ہے۔ اسوت جوکیہ سبہنے بیان کیاہے وہ اشخاص کی حالت مصلکن قومونکی حالت ایسی منیس مجنیا چاہئے۔ کیونکہ قوموں کی زندگی اور اُن کی

ابی**ری** سعاوت اولیب بودی کاسبب صرف وه روح ہے جس میں خدا ف غور وفكر كي صحت كرسف ، جنديات كودياس ، خورابشات كور وسكن ہرا یک کام ومقصد سے سلے اسکی مناسب تدبیر کرنے ، باہمی محبت اور نوت تا مُركف المات وارى اور ما مخرخواسى برنابت قدم رست كى طاقت وولعات كى مع كسى قوم مي جاب كك يه روح بالى ريتى مي الموت كِ أَس كَى نغمت زال منيں ہوتی۔ ہاں جسقدریہ روح قوی ہوتی جاتی ہج ومسيقد تعتيب برمتني جاتي من اورحبقدريه روح سست اور كزور بوتي جاتي م اسيقدرخدا كى مغيتر كه شي حاتى بس-حتى كرهب منحوس ومت ميں يه روح قوم سے جدا بروتی ہے تومروت و تروت اشان شوکت الدام راحت اعز عظمت کا تما مرضی اسکے ساتہ ہی خصت ہرجاتی ہیں اور سوالے دلت ،خواری افلا وناداری، بیختی اور نامنجاری، کے کوئی پیز باتی نہیں بتی اور کوئی ظالم آیا ا قرم سبر سلط ہوجاتی ہے۔خدا فرا آسے ک<sup>ور س</sup>ب ہمکوسی گا کوں کا الاکہ ك ماذا اردنان غلاث كرنامنطور بونات توم سكنوش حال لوا ايسطم ويتغين بيروه أسمين نافرسإن نفسنعی انیمانیس کرنے گئے ہی جس سے داہتی عدا ب عليما القع ل فلم فأها كي ستحق بوجاتي سه بيريم أس بي كواركر تناه اور ربا وكرد سيتين به تلرمايوات "

اسكامطاب يهسي كمهم أنكونيك اوراجي باتونكاهم ويستة بين مُروه أن كو چەڭىركىرىدى درنام خاربول كى طون جىك برىسىتىن، درايى براغماليونىكى بب سے بلک ا در بر ماد ہو سنے ہیں بیرنژا کور و نے اور حال نے سے کی نفع بیونچاہے درنهُ کئے عمال در کاموں کی صورتیں ہو باقی بیجاتی ہی اوکو فارہ دېي ې ورندان کې وعائيس قبول موتي ې - نومنکوان کې حالت ايسي موحال ہے کہ کوئی چیزا کی اس صیبت کو دفع نہیں کرسکتی گریا کہ وہ اسی روٹ کی طرف التحاكين اوصبر شكرور فكرك فاصديه عكر اسكولليس - خدا فرما است كريه در ان الله لا يغير سا فداكسي قوم كي حالت كونسين براتاجب تك و ، خود رہنی حالت کو نہ بدلے۔ جو لوگ سیلے مقرحة يغيرواسا باننسمد سنة الله گزرے بن أن مين مداكا بي وستور فى الدين خلوامي قبل ولن ملى المراد مراد اكروستورس مركز خىلسنتداللە تىللاك كىسى طرحكا تغير تىدل نايۇگے ك قران شریف میں علم سے سیکنے اور سکہانے اور عام بوگوں کو بینمالی رف، ایسے کا مزکا حکودیت ، بری با تونے روکنے ، کی ترغیب دی گئ ہے۔ مکہاہے کڑر دیساکیوں منیں کیا کہ سلما نوں کی ہرا یک جاعت میں ہو « فلولانفزم كل فتقه منفع كي لوك اسيخ كرون شي تكليوت مادين طألفة ليتفقعونى الدين ولبيذرف كي تجريوه مدراكرت وجب بيكدرابي

قومين وإبس جانع تواسكو خداكي نازاني ومعردارحبوا اليمعراس سے ڈر اتے۔ اکروہ لوگ بھی بڑے کامو عذرون سر ولتكي متكومة سيركيس ،، - استكے بعدد وسرى ایت الماق الحاجز مأمرن بالمع و مي بي ي حكم و ياكيا بين يون تم مي اي يهوم النشراوكمات مرافقي، ايباً رُوه بي بلونا چاہتے جو لوگوں کو مبلائی والكونوا كالذي تفرقوا وجهلفوا کی طوف بلائیں اچھے کام کرنے کو کہیں بر بعدمام اءهر کاموں سے شع کری اور اخرت میں ایسے البيادت واولئات لمسو ىى لوگ بىنى مرادكو بهونخينگى - اور اسے يېز عذابعظيد جوا کب دوسرسی بجر شکیهٔ درصاف صاف بوم ببيض وجيء وتسو احكام آئے بيجي ايس ما اللات كرف وجيء فألمالناين اسود ۔ سُلُے اور ہی ہی جنگو اخرت میں بڑا عاب ہوگا وع همماكفر تعربيد حب دن كالعفن الوكو شكيموندسفيد مروبك إمانكمرفذ وقواألغلا ادر بعض کے سیاہ ۔ بس جن لوگونکے منہ مساكست تمكفهن ساه بونگ است كماجائيگاكدكيانم ايان لا والمالذين ابيضت یصیے کا درہو سگئے نتے تولواب الینے لفرکی وحرههم سفف سنرامیں عاراب کے مزے حکیمو۔ اور عن راحتر الله هسد كوكو بنك مندسفيد يبوسك وه العدكي رحمت يعبي منجاذا للهست

لك آيات اسه تلوها بهشت من بوسك اورده ميشاسيمين رسنگے اسے بغیر!! یہ ہاری ایتیاں علك سالحت چېم چرئيل کې مونت تم کو ره و **کرسنا**۔ ما الله يوسي ل ظلماً مِن دروں و نیا جمال کے لوگونبر سطیحکا سالمين دوسهما · ظلم رُ انهي جا ٻنا ۽ او رو کراسمانوں ميں ہے فىالسمعات فما اور پونجینه دمنور میں ہے سب کچیدانسری کلہے في الارض و الى الله ادسِب کا موئی رہنج آخر کارخدا ہی کک ہے ترجع الأمول " -اس سحت وعبد کے بعدان بوگونکامال بیان کیا ہےجو ایے کا مؤکام کم دینے واسے اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ فرایا ہے کم وو و کنته خیرامة لرکزی رہنائی کے لئے مقدر امیں میدا ہوں اختجت المناس تأمرون أن من مراسلان)سب سومترموكداهم بالمعصف وتحقون عن المنكم كامرتكو عمية بواوريرك كامومن رويخ ونومنون باسه "- بواورا سررايان ركست بو"-اس بیت میں اچھے کا مونکے کہنے اور ُربے کا موسنے منع کرنیکوا بیان پر مفدم رکماہے حالانگہ ایمان ایسی چرہے جسیر نمام نیک کامون کا مراہمے۔ بیما اس کی تقدیم سے یونون ہے کہ اس مقدس ذمن کی فدرو نزلت فامرکیا کی ادرينلاد باجائك يوفن ايان كامحافظت - اسك بعدقران مجيداً ن

دگونکو ملامت کرناہے جواس فرض سے عافل ہو گئے تھے۔ اور کہتا ہے ک العن الذبيب كفنه والمستني الرأيل من سي عن الوكون في كفركيا من بنجب اسرایس أنپرداؤدا ورمریم کے بیٹے عیسے کی بدوعات على نسات داود بينكاريري يشكار أنيراس يري كازاني و علسه ابن مربید کرتے تدادرصب برستے جائے تئے۔ ند بما عسا م كانوا جوكام كياركر بيشي تشاس سے بازرت بعدان كانوالاتناهون تحاسبهب بي رفعل تهره وولا مَكُونِعُلُومُ لِنسُ مَا كَانُوافِيُو ، كَيَاكُرِتِ مِن سُدِ نربب المام ن فقيرو نكم لئے تو نگردں اور دولتمندوں مرا كم خنيف سى رقم مقرركى سيصحب كاادأكرنا برايك صاحب بضاب پرواحب كيامٍ ع یر قم نقیرد ں درمختاجوں کی دست گیری ، قرضدا روں کی رہائی ، غلامونگی ازادی ، ادرمسافرزی امداد ، می صرف بوتی ہے۔ اس فرض کے علاو ہ خیرات درصد قات کی بے انتها ترغیب دی گئی ہے اور اکٹر مگر اسکوایک كامنوان در درايت كى كول كهاكيا ہے۔ اس سے اہل فقر و فاقہ كے نوگو حبدا دركينے سے پاک صاف کردِ ہاجواً نکوتو گروں اور دولتمند و کشنے تنااور حا عداوت کے انکی محبت دلوں میں بیدا کردی - دولنمندوں کوغربیوں اور محاجر یر رقمت دوشفقت کی تعلیم دی - اس سے ہرایک تسم کے ادر سرط بقہ کے

لوگوں میں معیت اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ امراض تدن کے واسط اس سے بتراور کیادو اہو تکتی ہے۔ یہ خداکا فضل اور اس کی مرانی ہے وہ جبکو چاہتا ہے عطاکر اہمے ۔ نی ہے وہ جبکو چاہتاً ہے عطاکر تاہے۔ ندمہب سلام نے شراب اور قمار بازی اور تو دکو حرام کرکی شراور منداد مے سرشپوں کوہند کر دیا دوعقل اور دولت کے بئے تناہی اور بربادی کا

دعوت سلام

چونکه موقت دنیای تمام قوموں کو بالعموم اصلاح اور ریفارم کی ضرورت می اسلطح حضرت خاتم ابندین کی رسالت کوبمی خدا نے کسی توم یا کسی ملک کسی خضوص بنیں کیا۔ بلکوائی رسالت کوتمام توموں اور تمام مکوں اور تمام مکوں اور آنیدہ دسلو نکے سلطے عام کردیا۔ لیکن ہسبان کودکی کراریخ انسان پڑ عور کر نیوالوں کی مقالو کو بنا ایت جرانی اور پریشانی بیش آتی ہے۔ انسان پڑعور کر نیوالوں کی مقالو کو بنا ایت کم عرصہ بیں عوب کی تمام فرموں میں بیل اور ایک صدی سے کم میں محیط مغربی سے لیکر دیوارچین تک تمام ملکوں گیا اور ایک صدی سے کم میں محیط مغربی سے لیکر دیوارچین تک تمام ملکوں اور نوموں میں شائع ہوگیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ندا ہم سب کی تاریخ میں منبی بات ہے جو ندا ہم سب بیان کڑمیں منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کڑمیں منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کڑمیں کو منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کرمی کا منبیل سب بیان کڑمیں کا منبیل سب بیان کرمی کے کہ کا کرموں کو منام کی کا کی کرموں کے کاکٹر مورخوں سے اس بات کا سب بیان کڑمیں کیا کہ کا کرموں کے کاکٹر کرموں کے کاکٹر کی کی کرموں کے کاکٹر کرموں کے کاکٹر کو کے کاکٹر کو کو کیا۔ یہ کاکٹر کو کی کرموں کے کاکٹر کو کرکٹر کیا کی کی کرموں کی کرموں کے کاکٹر کرموں کے کاکٹر کی کرموں کے کاکٹر کرکٹر کی کرموں کے کاکٹر کی کرموں کے کاکٹر کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کے کاکٹر کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کرموں کی کرموں کرمو

اس ندمهب نے جب اپنی دعوت سٹردع کی تواور مذامهب کی طرح اسکوبی طرح کی صعوبتیں اور شکلات میش آئیں ، اسکی دعوت کرنے والے سکو بیشارایذ ایس اور تکلیفین پنجائی گئیں اور ایسی و شوار مایں شہیں آئی کہ اگر خدا کی عنایت شامل حال ہنوتی تو اُنکاحل ہونا نها بین شکل تماجن کو اگر خدا کی عنایت شامل حارج کی کو گوں نے اس ندم ہب کی وعوت کوت بول کر لیا تنا اُنکو ہی طرح کی

كليفير دي كين ، وورزق سيمووم كف كله ، وطن سي كاسي كف ، ت سے لوگو کے خون بہالے مسلے ۔ گریہ جون او لوالعزمیو نکے سوشی تہے جو سبر کی جٹا نوں سے نکلے تنے اور جن کو دنجیکرا ہل بقین کے دلول تمام محتلف زمبى كروبون فيجززه نماسيع ب اوراً سكة رب وجوامیں ہے تنے اس بات پرانغاق کرلیا کہ ذمب اسلام کے کمزور بودے کوس کی جڑی ابئ شحکمینی ہوئی اکھاڑ کر سینک وس ، اوراکی وعوت کوموتوف کرے اسکا نام دنیا سے نمیت دنا بود کردیں۔ گروہ باوج اپنی کمزوری کے اپنی حیثیت اور بستطاعت سے موافق مدامغت کرمار پا اور النك سخت جملول سنه اين جان كو بجاتار إ- مزكو أي حايت كرنيو الامتمام لوئی مردگار ، گرچونکه وه ندم ب الکل حق اور سراسر پرایت تها اسلئے وه كامياب ہوداورعزت وتوت حامس ل كى۔ ُرسونت مختلف مذہبی موتور نے جزیرہ عرب کو یا ال کررکھا تھا، وہ اسپنے مذہب کی دعوت اور ُوس کی انشا رنے تھے۔ ان فرقو کے حاکم ایا دشاہ صاحب عزت اور صاحب شوکت یتے اور نہبی عنا اُرکے تسلیم کرنے پر لوگو نکومجبو *رکزتے ستے اگر* تاہم اُن کی میر جابرا نكوشنس باكل ناكام رمين أورا كوكسى متم كى فلاح اوربهبودى لغييب

مزبب اسلام فوب مے وشیوں میں جوجگر سف اور لوٹ ما کے سوانچہ پزجلسنتے سہتے ایسااتحاد و اتفاق سپہ وکرویا حس کی نظیراُن گیگاہ ناریخ میں نمیں لسکتی ۔ انخضرت صلی المدعلیہ وسلم نے اپنے خدا کے حکم کے موافق روم اورفارس کے با دشا ہونکو جوملک عوب کے آ ا۔ پینے نرمب کی طرف وعوت کی اور ہدا یت کی طرف بلایا ۔ گرا نہوں نے کا بابکداس دعوت کینیسی اڑا ئی- اورجها نتک ٌ سنسے ہوسکا آتھنے نصلی ہم لیہ وسلم اور اُن کی مجاعت کے سامتہ ونٹنی اورعدا وت کا کو ئی دقیقہ اہٹا نہیں رکھا کی لئے گئے تمامررا سنے خطر ناک کرد سے اور تمامتحارتی منڈلوں یں اُن کی ہمدورفت بندکر دلی۔ اسلئے اپنی حفاظت اور تبلینے دلوت کی *عوف* سے انحضرت مسلی اسطیروسلم نے ان کی طرف فرصیں روا نکیں اور سی طافیز ئب کے معملیوں ورجانشینوں نے اختیار کیاان لوگوں بے حق اور ر استبازی کوایینے دو نوں! تون میں اشاکرروم اور فارس برحملوکیا- باوجو کیم سلمان منايت منعيف دورفقرو فاقه كى حالت بيس تتصدور أشكه حركيف **وت**اورشوکت ، دولت ویژوت ، لقدادا ورسایان حنگ کے لعاظ ہے بزار درجے بڑہے ہوئے تئے گڑا ہواُ کو د ہنوحات اور کا میا ہیاں حاک ہوئی جوہامة مومونکی الخ میں مشہور ومعروف ہیں ان لڑا مُوں میں ملاقع ہمیشہ بی<sub>ا</sub>مبول راجے کرجب را ائ کا خانمان کی فتح برہونا توسولو ہوں و

بتوں پر رحم کرتے اور نہایت مربانی اور نری سے اسکے ساتھ میں اُستے اوراُن کواجازت دسیتے کہ وہ اسپنے اسپنے نمرمب پرژابت قدم دس وراسینے نرسی فرائض کونهایت احمینان کے ساتھ بلاروک ٹوک اوار ق روں ۔ ُ زکی جان وہال کی ایسی ہی حفاظت کرتے صببی کہ وہ اپنی کرسکتے ہتے اور اسکے معاوضتیں صرف ایک خفیعن سی رقمراُن سے لی ىلمانوں ئے سواا ورباد شاہز کا <sup>ا</sup>یرسنور پتاکہ دہ جا ڏيني -اسوفير م کوئی ماک وننج کرتے ہتے تو فتحند نشکر*ے پیچیے سیمیے نر*ہبی دعوت ر نیوالونکا ہی ایک لشکر روا ن*ذکرتے تنے جو*لوگو نیرطرح طرح سے جرونشاہ لرکے اسپیے اُس مٰرسب کی طرف بلانے تھے جس کی صحت کی دلیل قوت ادزعلبہ کے سوااُ سکے پاس کچہ نہوتی تھی۔ فتوحات اسلام کی تاریخ میں بھے بات کوئی نبیں تبلاسکتا کہ زہبی وعوث کرنے کے سیخلسی سُلما فالح کے ساتھ کوئی فاص جاعت تی حب کا کام صرف مٰرہب کی اشاعت اور مین عقائه کاپیلانا ہونا تنا۔ بلکہ ان میں اسلام کی اشاعت کا صرف بی طریقی تنا مروه دوسری قوموننے ملتے اوراً کیے ساتھ ہنایت صفائی اور سیائی اور ا یا نداری کے سانتہ عا ملہ کریے تھے اورلوگ اکی رہے تیازی اور اغلاقی خوبیو کے گرویدہ ہوجاتے تنے ۔ تمام دنیاجانتی ہے کہ مغلوبوں اور ستوں ہے ساتھ سہولت اور گزمی سے معالی کرنے کی اسلام

ت لکی ہے حالانکہ دوری کے لوگ اسکوہنامیت بیستیمی تے ہیں-اسلامہنے اُ ن تنام محصولوں اور سکیسوں کے جابر بادشا ہوں اور لطالم حاکموں نے مایا برلگا رکھے <del>تق</del>ت ف غاصیوں سے جینئکہ حقدار دل کوانجاحی دلا با واحی حقوق کے لمان د زعیرسلمان کو بحیهان طور پراز دی عطا کی- گیجه زمانه ک ىلما نۆرمىي يەرواخ ہوگيا تىا كەجب كونئ اسلام مىپ دۈل بىوناچا، سکے سئے ضرور نناکہ محکمیٹر عی میں قاصنی کے یاس صاصر مہوکرا قرار کرے کہ **وہ بلااکراہ واجبارسلمان ہوتا ہے ،حتی ک**یعض خلفا دینی امیہ کے *محکومت* میں بیانتک نوبت پیزنگیئی تنی کرسلطنت کے عمال لوگو بکے اسلام میں وہن ہونیکو کمروہ سیحنے لگے تھے۔کیونکرصقدرزیادہ لوگمسلمان ہو ہے تیے اُسیقدر جزیہ کی رقم گھٹی جاتی تنی- اسلئے پیسلمان عمال اسلام کے مثیوع میں سدراہ تتے ۔ٰ ہرزمانہ میں مسلمان باد نشا ہوں اور <u>ض</u>لیفو**ں۔** انی سلطنت کے بڑے بڑے جہ ہے اور مغززمنصب صرف مسلمانول کے بی لئے مخصوص منیں کئے بلکہ اہل کتاب وغیرہ دوسرے مذاہب کے قال اور کارگذاراشخا ص کوہی مرحت کئے ،حتی کہ ان میں سے ایک نحض ُ ندنس كي اسلامي نوج كاكمانيْر انجيفِ ہواہيے۔ وض كه اسلامي شهروں ادر ملکوں کی نسبت نرسی ازادی کی استفدر شهرت ہوگئی تھی کومٹیار ایو

رُب وجيو رُكراً دلس ذعيره اسلامي ملكون بي سطيراً سلمانون في مناه رملك دين توارسيف فتح كيا أيركسي تسم كي سختي اوروشى نبيرى بلكة اسانى كتاب اورخداكى شريعت الحيك ساسفيتي كروك اوراً نکواختیار دیا کرو واسکوفبول کریں یا ندکری نه اُسٹکے ساسنے ندسرب کی مناو کی اور نهٔ س کی اشاعت بیر کسی قسم کی قوت کا استعال کیا۔جزیہ کی رقیم قلا منيف لگائي حبكاا واكرناكسي تخص يربي ديثوا راو زناگوارنبين بوسكتا ـ پس و ه ن ندام ب والونكوا سلام كى طرف ل<sup>ا</sup>ل كياا ورُانكو يعتين ولا دماكريمي نرمب حت اورخدا كي مرضى كيرمطابق ہے اورا كيمتم بالي موج بالكل حبوسة في اوراً كوجيو (كرح ق ج ق اسلام مي و اخل بو ف لك اورا ت میں ایسی کوشششیں اور جانفشانیاں کیں جو نوو ء یوں نے ہی نہ خزر و بناے و ب میں حبوقت اسلام کی روشنی منو دار بہوئی اسوقت و إن شرك اورب رستى كى نارىي جها ئى بوئى فى اسلام نے اسكو دوركيا اور لوتام براخلانسیوں وربراعمالیوںسے ایک صاف کرکے سیدسیسیت سلئے قدیم سانی کتابو بھے بڑستے والوں، ورر بانی شریعتو سکتے سیحنے دانو کو محقق طوریز امت ہوگیا کہ یہ خدا کا دعدہ ہے جو اُسنے اسینے بغر برأيم ادراساعيل فليهما السلام سيم كيانها ادريه زمهب دمي ندمب سيعبس

ے میں کہ لام سے اپنی قوموں کوبٹٹارت دی تبی اسلطان یں سے جو لوگ منصد عن اُج اور لخصب اور بہٹ و ہرمی سے پاک ستے اُنہوں نے سِتْمنی اورعنادکو ترک کرکے نهابیت خوشی کے ساتھ اسکو**ر** انکا در اُن کی توم کا اِنی مٰربب درعقیده اتا اُ سکوچیوٹر دیا۔ اس سے اُسکے تقلد و کے دلوں میں اسپے عقالہ کی نسبت شک پیدا ہوگیا عب سے انہوں نے مذہب سلام کے عقائد میں عور کرنا نثروع کیا۔ 'اکومعلوم ہوا کہ دہ *ایر* خداکی رحمت اور مهرانی اور اسکی نفت ہے۔ اُسکے تمام عقیدے ایسے صل ا درسدہے سادے میں کہ اکوعقل اسانی کے ساتھ قبول سکتی ہے۔ اِس کے اعمال اوراحکام ایسے وشوار اور بحث منیں حن کی برو اسٹ کرنے سے انسانی طبیقییں ماجزہوں۔ ابنوں نے دیجیاکراسلام عالم سفلی سے نکال کر عالم مکوت کی طرف بیجآ اسبے ادر با وجو د اسکے و دیا کیز دیے روانکے استعال کی ما نهير كزا - نه ايسي عبادتي فرمن كراب عبي الإنا انساني طبيعتوب برشاق او دشوارہو۔ کمانے بینے اور کیڑ ایپیننے اور بدن کے اور حقوق اواکر سفییں بی وه خدا کی رمنا مندی اور<sup>م</sup> سے ثواپ کا وعدہ کر نامیے ، بنٹر طیکہ نیت یا ادرسی ہو-اگرسوا و ہوس کے علبہ سے کوئی نا فرانی یا گنا ہ ہوجا سے توحن کی مغفرت اُسکومحوکر سکتی ہے ، ببتر طبکہ ہیسجے ول یسے تو پرکھیائے۔ حب نے قرآن کویڑ یا اور اسکے ماسنے والوں کی یاکمزہ سرتوں کو دیجہا

. نوا نېراس نډمېب کې سادگی دورسيالۍ بالکل ظامر موگنی ادرُا نکومعلوم موگيا که دنی ما مل در سر سری نظرسے سبجہ میں اسکتے ہیں۔ حالانہ ب کے رموز اور اسراعقل یں ۔ بی دحبتی که وه اسپینا قابل برداشت مذا سب کو جیوڑ جمو ڈر کر فور اسلا میں وال ہونے گئے۔ اسوقت بعض قوم امیار کی صیبت سے سخت یعفرط بقوں یاخا ندا نوں کوبغرنسی عق کے ووسے طبقوں اورخاندانوں پر رفعت اور برتری حاصل ہو گئی تنی اور اُن کی خواشا اوراغوا ض کے مقابلہ میں غربیوں اور اونی ورجہ کے لوگو کیے حقوق بال کئ تے تھے۔ نرم بسلام فے اس امتیاز کو باطل کرکے جان و ال ، وزت و آبر و ، دین ندس بسب کے احترام سے لحاط سے تمام طبقوں اور شام خاندانوں درترام فوموں میں مساوات کردی۔ غرمو سکے حقوق کی بیانتک حفاظت کی *کرای*ف**قیرعورت منے جومسلمان نه نتی ٹری سے ٹر م**قیمیت **ب**ر يناجونثرا فرذحت كرمين أكادكياجسكوايك برمسيعلاقه كامسلما ثطاليكا عاكم سجوميں شامل كرنے كے سيئخريد ناچاہتا ہتا۔ دوجيب اُس عورت نے خلیفہ کے دربامیں شکایت کی توحاکم کو اس حرکت برسخت ملاست کی گئی۔ عدل دانصاف کے توانن کو بیانتک شخکر کیا کہ ایک بیودی کو سبات کی جرأت مبولئ كمراميرالمومنين على الأمطالب جنسي حليل القدر شخض كيمساته مخنأ

ے اوروہ و ونول فیصلہ کرنبوائے کے روبروا بک حا سلام *ي بي خو*سيا*ن تين جنگو د کم پکراسڪ ب*نتمن ب*ي گرويده ب*وگئ ورعدا وت کوچیو رکز اُسی کے حامی اور مدد گار ہلکئے۔ والصهما يوسك سالتد منايت شفعت الدرميرا في مصين أت ت دوکسی کے ساتھ عداوت اورمنجا لفت نہ کرنے ہتھے گرحیکہ اُسکاا غاز ہمسا رف سے ہو۔ اورجب نحالفت کے مبار نع ہوجاتے تو ہیروہ سیونر نرمی دومِبت کے ساتہ معاملہ کرنے ہتنے۔ دوریا وحو و ہسکے کرا سلام *کی*ظ سےمسلماندا ، نے خفلت کی اور وانستہ و ناوا بستہ اسکی پر باوی میں کومشش نے گئے گرتا ہوا سکی ترقی اور کامیابی کی رفتا رضا صکرچین اور افراقیمیں اِر حاری رہی اور کو<sup>لی</sup> ز ما نہ ابیا نہیں گذراص میں مختلف نہیبوں کی بڑی ٹری اورعفائدسے مائب ہوکر اسلام میں دانس نہوئی ہوں. نە كوئى كەسلىن ندىرب سلام كى دعوت كرىنوا لاسىم اورندا كى گرون كولى تلو*اررکتنے والا جب کہ ب*لوگ ص<sup>ا</sup>ف اسکی خوساں دکھیکمسلمان ہوتے ہیں تواس سے معلوم ہواکہ ندم ب الم کااس سرعت اور تنزی کے ساتھ ترق لرناا در کامیاب بوناصرف اس وجه سے تهاکه وه اسانی سی سمحه میں اسکتا درُ سیکے احکامرنیایت سل در اُس کی مثر بعیت عدل وانصا ف کی بنیاد ترقاً کُ

گئی ہے - کیونکہ اسنا فی طبیعتیں صرف ایسے نہبب کی مثلاثی ہی جوان کی لدته نیکے مناسب اُنکے فلوپ اور حواس سے زیادہ قریب اور دنیاو آخرت کیسلی دینے والا ہوجو زمہب ریسا ہوگا وہ حود دیوں میں سرایت کرجا بُنگاد ُ عفلس أسكوبهت جاقب بول كرمينكي - أسكوابسي دعوت كرنيوالوں كي ضرورت ىنىرگىجۇاس كىېت عت مىي بىشيار دولت اوتىمتى دنت خرچ كريںا دراكى رتی کے وسائل ہم ہیونجائیں اور لوگو نکو پہانسنے کے لئے طرح طرح سے جال بىيلامىي -ہمارے اس بیان کوجو لوگ نمیں منبعتے باسمجنا نمیں جائے ان کا فو ہے کو'' اسلام کی اشاعت اور تر فی جو دنیا ہر مں اس سرعت اور تیزی کے ساخف ہوئی وہ صٰرف ملوار کی ہرولت ہوئی ۔جب سلمان فتوحات کے لئے ا شیے کئے ایک ہاتہ میں قرآن و وسرے میں نلوارتنی و جس ملک کونسنج ننے ران ایکے سامنے میں کر ہے ستے اگروہ اُسکونبول مُرہے نۆللوارانكى زندگى كاخاتمە كروپنى تتى "- ہمارے نزويك معترصنو ب كايتول إلكل مُبتان اورسراسراتها م ہے كيونكمسلما نوں نے اپنی مفوح توہو کئے ته حبقدر فياضا نداور أزادانه براؤكرا مصحب كى تفصيل بم اورب ن پیچکی وه متوا ترصد پینو ن اور میجه جروایتونسے نابت ہو اسے جن میں کسی شبه کی گفایش ننیں مسلمانوں نے ابتدامیں *عرف* 

رافعت وراپنی حفاظت کی عرض سے تلواراً ٹہائی اکہ وشمن اُنظارو تقدی نه کرسکیس - اورژوسنگ بعدجهال کهیں فوج کنٹی مہوئی و ه ملکی صرور تو ں اورلوسکی سے ہوئی۔ یہ باکل علطب کرمسل اوں نے اپینے مزیب کو تلوار ے بیبلایا اِن بیصر ورہوا کوسلمان لوگ غیر لمک والو شکے ہمسا<del>ر ہو</del> ا دیعض او خات ُ انکو اسپنے ماک میں بناہ دی اس ذریعیرسنے انکو اسلام کے اصول اورغفا ئد کاعلم حاصل ہواا وروہ اپنی دنیا و اخرت کی بہبودی سمجہ کرخوشی او رضامندی کے ساتھ اسلامیں داخل ہوہے۔ اگرنلوارسےکسی زمیب کی اشاعت یم من ہوتی تودہ زمب دنیا میں۔ زباده کامیاب موتاجنهوںنے صدیوں تک توہوکی گردنوں پڑلوار کی اورائخو بجورکیاکه تلوارکا ندمب نبول *کرین ا درانکو دیم کایاکه اگرده اس ندمپ کوتسلیز کرنگ* توپاکیل تناہ وبربا د دورسطح زمین سے باکل مٹاوےئے جائمینگے - یہ **ن**رسی شالع كاجابرانه كام خهدراسلام سيتين صدى يبيكي نشروع بهواا ورخهورب لامت مات صدیوں بعد تک بنایت شد و م*رکے س*اہت*ہ برارحاری ر*ہا۔ ان کال دس صدیوں میں تلوارنے مذہبی مفائد کی حسقدرا شاعت کی و ہ سرگز اُس کی برابرمنیں ہوسکتی جواسلام نے ایک صدی سے کم عرصہیں کرکے دکہلادیا۔اور اں صرف توار ہی پراکتفا منیں کی جاتی ہی بلکہ صطرف مور رایک قام طربتی ہی م دعوت کرنے دائے اُسکے پیچیے ہی<u>تے جلتے سنتے</u> اور اس کی حایت کے بال<sup>ر</sup>

نرىهب سلام كے فهوراور اسكى ترقى ميں خدا كى عجبيب عوب حكمت ہے ے میٹیل میدانوں میں جو تمام دنیا کی نسبت تنرن اور شاکنتگی سے دور تے ، ایک ابری میات کا سرشیهٔ کلا اور بهکرتمام ملک میں مہیل گیا۔ اتحاد والغا یداکرکے ندمہی اور قومی زندگی کی روح ان میں 'پیوکی-اسکاسیلاب اسقد مین ہو اکہ جومالک تہذیب اور سمدن ، رفغت اور برتری کے بحافظ سے ال تہما پر فخر کرتے ہے انکوبی عوق کر دیا۔ اسکی نرم آواز نے نہایت سحت اسکین ر وحوب کورز ا دیاد را نکی زندگی سے مخفی را زکو ظاہر کر دیا۔ بعض لوگ سکتے ہیں لا' اس کی اشاعت فی انجله ختی اور ورشتی سے خالی نہتی " میں کہتا ہوں کہ يه ابك قدرتي بات سے كرہم شيہ سے حق اور باطل ميں جدال وقتال كاسلسل جاری ہے اور جب کا خدا کی مشبیت اس کی نسبت کوئی فیصلاً فذکر سے برا برجاری رسگا حب کسی مخطازدہ زمین کے زندہ کرنے اوراس کی سا بحاكراً سكوسرسزوشا داب كريف كي سيخ حداوند تعالى رميج كاسلاب يحاج توصرف اس مات سے اس کی قدر ومنزلت نمیں گھٹ سکتی کر ہسکے رستیں كوئي شكيري حال مبوكى اوروه أسك ادير سَعَ لَذركيا يا كوئي عاليشان اوشحكم مكانُ إس كي زوب أكيا دوراسكود إديا-جن جن ملكور مين سلمان مپويخ و إن اسلامي نوچرنكا وراسلام كي

ہبیای اُسکا ذر لیدصرف ہی تہا کہ اُنہوں نے قرآن محد کو سناا ور اُسکے مغی اور ان ایک عرصه سے بعداییے نرہی طریقیہ سے منحوف ہو کراہیں۔ لڑائی جبگٹروں در ہاہمی خانہ حبکیوں میں مشغول ہو گئے اسلئے اسلام کی تر ق یں سکون پیدا ہوگیا اور قربیب نها کہ وہ تنزل اور انخطاط کی طرف ماکل ہو مگر حذا كواسكا سرسنبركرناا ورترني دينا سنطور متها أنفاقا تآباري دنوون كام بالارچنگیزخاں تہا اسلامی مالک کی طرف برآ ہا درجس مدیر دی کے سلمانوں کے ساتھ رناؤگیا اُسکی تفصیل فامل بچے رہنیں۔ یہ لوگ بٹت پرست شنعے اور صرف قتل وٰعارت و بوٹ ارکے لئے اسلامی مالک میں ا کے تفی کر کھیے صد کے بعدان کی آیندہ نسلوں س کچہ لوگ مان ہو گئے اور اُنوں نے اپنی قوموں میں کلام کی ہٹا عت کی اوروہ ان ں اپنی معمولی سرعت اور نیزی سے نہایت کامیابی کے ساتہ بسیل گیا-پوڑپ والوں نے شرقی مالک برایک سخت حلکیا اورو واُن کے ت<sub>ام ملکو</sub>رمیں مثریک ہو گئے ۔ <sub>ا</sub>ں مشرق دمغرب کی یہ اڑائیاں دوسوسال ے زیارہ عرصہ مک جاری رمیں جن کی وج سے بورُپ والوں میں ننہی حمیت پہلے سے زیادہ میدا ہوگئی۔ جہا نتک ہوسکا اُنہوں سے ی ترتیب د کیرورسامان جنگ مهیا کرکے اپنی پوری نوت کے ساتھ اسلا ورحمله كيا جزئكة ان ميں نديبي روح كابقيه موجودتها اسلئے اكثر شهرامنوں

فضح کرسلئے لیکن ان لڑا کیونکا انجام اسپر ہوا کہ اہل یورپ کو اسپینے ہے ملک کی ط<sup>و</sup>ف والبیں جانا بڑا - بیبال ایک سوال بیدا ہو تاہے <sup>ع</sup>ب کا جوا<sup>،</sup> دینا ضروری سبے - وہ پر سبے کہ ال بورب کیوں آ سئے شتھے ؟ اور کیا فالدُہ اُ ہُاکراسینے ملک کوواپس سکئے؟ مغربی مالک کے زمہبی رئسیوں ادر دہنی بیٹولو نے اپنی قومو نکو ہٹر کاکر آمادہ کیا کہ ششر تی مالک پر حملہ کرکے انکو بایال کر دیں اور اُن ملکوں، ورشہروں کونسخبر کرے۔ ا<u>سینے</u> منبضہ میں کرنس جنکو وہ اسپیے اعتقا ورخیال کے موافق اپناحق سیجتے ہیں ۔خیابخہ اس مطلب سکے سیلے پوڑپ کے بہت سے بادشاہ اور مبنیا رامیرو زیراور دولتمندلوگ اور اسنے بنجے رتبہ کے بمیشارانشخاص جن کاانداز که کی لین نگ کیا جا آہے مشرق پر پڑہ اسٹے اور یہ لوگ ما یوس ہوکراہینے مک کو د ایس سکئے توان میں بہت سے انتخاص نے اہینے واتى ورتجارتى فوائدكے بحاظى اسامى مالك ميں سكونت اختياركرلى -ادرُسلمانونسنگے حالات اور خیالات کو دیجه اُنکومعلوم ہوگیاکہ جن مبالغات اور تعصبات نے ان کی عقلونکو حیران اور پرنشان کر کہاہے وہ الکل او ہام م جن کی حقیقت ادراصلیت کیمهی منیں ۔ اُنہوں نے دکھا ندسی آزادی سکے سا ته عدوم دسن ز رصنعت وحرفت کی ترقی برسکتی ہے اورعلوم کیا کہ وسعت علم ا دراز ا دی راسے ایمان کی ریشن نئیں بلکہ اُسٹ وسائل اور اُسٹے معاون ں ۔ نوضکہ بوری کے لوگ سلمانو نکے ساتھ میل ہول کرکے اور اس مسلم

ا واب اور خیالات کا ایک تیمتی وخیرہ حمج کرکے اپنے ملک کو و اس جلے گئے اسی طرح وہ لوگ ہی حبنوں نے مالک اُندلس میں سفرکیا اور دیا ں کے علماً وحکما ءا و۔اد باء سے مک<sup>و</sup>لمی وا**خلاقی نیف عال ک**یا ، ابینے و**بن کی ط**اف نوٹے تاکیوکیاً ہنوں نے عاصل کیا ہے اُ سکا ذائقہ اپنی قوم اور ملک والوں کو کپایُر آ ا نہ سے یورپ کے عام خیالات میں بتر رکح ترقی سنز دع ہوئی اور رفتہ رفتہ لرى **حاب مام**ر تومبت زياده مهوتى كئى - الوالعزم اشخاص كيمتين تقليد كي تخرك -ئەرۇ رىسىنىيەت غايرىي - اورارا دە كركيا كەندىپىيىتنواۇر) كى سجاھكومن **ومبنو**ں سنے اسینے مقوق کو اعتدال سے بہت اسگے بڑ<sup>ا</sup> پیاہے اور ذہب میں تحربی*ے کرکے اسکو ب*رل وہاہیے روک دیا جاو سے ۔ اسکو لعبہ تبو<sup>ط</sup>ر سے ہی صح<sup>یم</sup> مي ايك فرقه الما يسي مبرى اصلاح كادعوى كياا در خرب كواين قديم ساده **مالت كى طرف لاناجا با- بس فرقه سنے تغیرو نید ل كرے اُسكواپیا مذہب** بناویاجواسلام کے قریب قریب تها بلکه بعض فرقوں نے نومذہبیء تماکہ میں تیکہ اصلاح کی گرانخصنرت صلی اسعِیب و لم کی رسالت کے سوایا تی عقائد ب لام كے ساتھ باكل منفق ہو گئے \_ نوضكه اسوقت جُوا كا مرمب ہے وه صرف نام كمامتبارس مختلف سے باتی طرزعبادت كے اقلات كے سواا وركونی أخلاف ننيس-استے بعد پوروپ واسے است او ہم کی قیودسے آراد ہونے اور

ا بینے حالات کو درست کرنے لگے حتی که ایکے تمام دنیوی کارو باراسلامی لیا کے موافق شک ہو سکئے۔ اور موجود ہتدن کے اصول مقرب ہوئے جومتا ہو نسلوں کے سائے ابدالافتھا ہیں اور ایک ناز ہیں۔ گرام کو پیخبر نہی کہ یہ اتیں کس کی رہنمانی سے حاصل ہوئی ہں۔ برایک عطرہ سیےجو اسلام کے باران رحمت سے یک قابل زمین پریزاا و راسکوسرسبز و شاد اب کرویا۔ یہ لوگن سلمانوکو تباه وبربا دکرنے اسٹے تنے اور اسلئے اپنے ملک کو دانس گئے تاکہ ابنی فیم اور ملک کوفایدُه بهوسیٰ مین مین میننوادُن نے خیال کیا ہما کہ ان گوگوں ا کے ابہاریے اور بٹر کانے میں ہاری حکومت کو ہنے کام ہو گا گرا س میں ضعف پدوا مروكيا \_سلام كى نسبت بوكي يميني بيان كياسي أسكوده تمام اشخاص جانے ہیں جنہوں نے اسکے حالات میں عور کے اسبے حتی کر پورپ كاكثرمنصعن مزاج فاضلوب في وركيات كدر اسلام أن كاسب سے بڑاا شاد سے اور اسوقت یورب کوجو کی مترقی ا در شالسکی حاصل ہے و رسب اسِلام کی برولت ہے ،، ۔

## اعتراض اورأسكا جواب

نرسب سلام نحتكف قوموں و مزخلف فرقوں كوانتگا و وا تغان كى ط<sup>ون</sup> دعوت کراہے ،اور اختلاف اور تفرقہ کوٹیا تا ہے ، اس کی الها می کتاب مِيں لکماہے ‹‹جن لوگوں <u>نے اپنے</u> دین میں تفرقہ ڈواللا ورکئی فرنے جنگئے تسكواً بجيميرٌ وننے كھير و كاربنيں ، بيں كيا وجہے كم مختلف نرمبول ا در شریب کے کیا فاسے اسکے بیٹار فرنے بنگئے ۔جب کر اسلام ہندہ کے منہ کو زمین واسمان کے پیدا کرنے و اسلے خدا سے وحدہ لاسٹریک کی طرف میریا توكيا وجرمياس بات كى ، كرعام سلمان ابني گردنوں كواسي حيز و كيے اسكے جُرُ كاتبے بیں جواپنی ذات کے لئے بھی برا ٹی مبلائی نفع نقصا ن کے مالک نىيى ادراً سكوتوميد كالبك كن خيال كرتے ہيں- ادرجب كوب لام وہ بيسلا دین ہے ، حس نے عقل کوخطاب کیا اور کا کنات میں عورکرنے کی ط<sup>ی ہ</sup>کو ر اغب کیا۔ ادراس فاص امرِس جہانتک اُسکی طافت ہے اُسکو ہانگل آزاد اور طلق العنان كرويا ، اورايان كى حفاظت كے سوااس باره ميں ا در کوئی سنرط منیں لگائی۔ بیس م بات کی کیا وجہے کہ اکثر مسلمان

ملمے نارامن ہیں، اورخیال کرتے ہیں کہ خداجہالت کو پیند کرتاہے ،

ر خرا کی مخلوفات او منعت کی بار کمول میں ہشترمسلمان لوگ الفت اورمحبت کے امام وہیشو انتے ، گرآج اس **لغط کا** اِنُ ٱسْکَخُوابِ وخِیال مِن لهی منیں - و ہعی اورمحنت کے میشواتق نگرا جستی و رکابی میں صرب المثل میں یکن قسم کے عقائد ہیں جنکوسلمانوں في ربين نرب مي شامل كرويا ب- حالاكر الماي كتاب المي التمس جو ذہب کے صلی اصول اور تراشی ہوئی بیعتوں کو ہالکل الگ کروی ہیں ئب کہ امام قران کے عنی اورمطالب کے *غور کرنے* کی ہداہت **کر است**ا یس کیا دجہ ہے اسات کی برکراکٹر قران سکے بڑھنے والے سلمان مکو راگ درراگنیوں کی طرح گانے ہیں اورلفظوں کے سوا خاکنہیں سمحتے۔ تی کہ اکثر نزمب کے عالم بھی کماحقہ اور مینی طور پہنس سمجتے - حب کاسلاً ا مغل اورارا ده کواشتغلال اورا زادی مطاکر تاہے س کیا وجہے کُرسلمان اسکوطوق اورز کخرمی جکراے ہوسے ہیں۔ حب کراسلام نے عدل و نفیا ف کی مناوو الیہے ، توکیا سبب ہے کہ اکثر مسلمان صاکم روشم س ضرب اثن ہیں۔ حبکہ سلام فلامو یکے آزاد کرنے کی مر تالیے، توکی سب ہے کہ لامی حاکموں اور باوشا ہوں نے آزا و وگو شخفلا مبلن کاسلسل صدیو ن کب برابطاری رکها حبکر استباری وفا داری اور وعدہ کا پوراکر نا اسلام کے ارکان میں سے گنے جاتے

، نوکیا وجہ ہے کەمسلما نوب میں دغا بازی جبونٹ مکا ری وہتان کی حبکه کسلام فریب بازی اور د بهوکه وسیخ کوحرام تباتا ، ۱ وراسکا زکا انبوالونکواپنے زمرہ میں سے خاج کر دینے کی وعید سنا ناہے ، لیں کیا دھ ہے سلمان لوگ معمولی دہوہ کے بازیوں اور حیایساز یوں سے خدا در رسول اور سر مےساتنہ و ہوکاکوتے ہیں۔حباب لام نے ظاہری اور باطنی برکار یونکوحرام لهاسمے ہوکیا وجہہے کوسلمان سرستم کی برکاریوں میں منہک ورستغرق بطورس بتأويلب كدنرب فداا وريبول ا طاعت اور فرا برداری ا در عام سلمانون کی خرخوای کا نا مرہے ، اور أنكوها دياب كداكروه البيانه كرينك توائيرا شرار كوسلط كياجا وكيا- نس كيا دج ہے کہ وہ نڈانس میں ایک دو سرے کی خیرخو اسی کرتے ادر ندایک دو سے ی مرد کرتے ہیں ، بلکہ وہ سب تفرق ، وٹرسٹیر ہیں دور سٹخص ہینی حالت مرکضتا وسرد کی اسکو کو خرانس - کیا سب ہے کہ سیٹے میدر دی کے سامتها بینے بایوں کوتش کرتے ہیں اور توکیاں اپنی باکوں کی بافرانی کرتی ہیں، نہوسٹے بڑر ذکا اوب کرتے ہیں اور نہ بڑے چہو ٹوپٹررمم اور شفعت رتے ہیں۔ دولتمندوں کے مال میں نغیروں اور سکیبوں کا جوج سے بكوخدان أنزوض كميات اسكاداكرن مي بهلويتي كرتيهن ا بلكروكي وت لا بموت عورو بكى إس بوناسي أسكوبي جيني لكت بي-

ہمارانیال ہے کہ اسلام کی پوری روشنی ا در امسکا منور آفتاب مشرق ں ہے گرا س کی ایک کرن مغرب د بورب میں بیونی اور اُسکوروشن کرویا۔ عالانکة *تا مرال مشرق جا*لت کی تاریکیوں میں *سرگرد*ا*ں میر رسیعے ہیں -* ایسی <del>حا</del> مطرح عقل اس قول کو میح نسلیم کرسکتی ہے یا کو کی نقلی دلسل اس کی مال رسكتى سبعة غالبًا تتكومعلوم بوگاكة بن لوگوں نے علم كاكچبه ببي وا كَقَرْ عَلِيها سِيرَا پیلے اسکے خیالات اس طرسے دف مائل بٹوئے ہ*ں ، ک*واس ذہر لام) سے مہول اور عقائد بالکل خرا فات ہیں۔ اور اسکے سیالک اوج کا بالحل مہورہ وربغومیں۔ بلکہ نہایت جوش ورمرہ کے سانتہ اس ندسب کم صول دمقا دُرطِعن وم ستراكرتے ہيں ، اور اُن لوگونكے ساتہ شاہمت پیداکرتے ہیں جو ندم ب کے دائر سے سے کلکریا لکل آزاد ہو گئے ہیں۔ *ں کی کیا وجہ سے کہ جولوگ اسلام کی صرف ندمہی کتا بونکی ورق گر*وانی میں شغول میں ،اور اینے آپ کواس مرسب کا بڑا عالم سیحتے ہیں، وعقلی علوم اورنطری مسائل کوحقارت کی نظرسے دیجینے ، اور ایر عل کرناد بنی و دنیولی الحاطت مالکل عبث خیال کرتے ہیں بلکداکٹر لوگ اسینے ان لر*م سے جاہل ہے برفخ*ر ظاہر کرتے ہیں <u>گر</u>سلمانوں ہیں ہے ه وروازے برہوچ کا گیا ہے، اسکو اینا مذہب ہو نندمعلوم موتاہے مبکورہ لوگو کے سامنے ظاہر کرتا ہوا سرما آہے۔

رجسکے ول میں نرمب کی کھیرو تعت ہے ، اور اسکے اصول وعقا کم رتا ، اوراُن کی بیروی کرتاہے ، و عقل کوجب نون اور علو کومص خیال سجمت مبات کی لین نیں ہے کہ ہز س<sup>جی</sup> اور قال کے ساتنہ متفق نہیر اس اعتراض کا جواب بیرے کہ انجل کیا بکھیا صدیوں سے سلمان کی *جیسی کچ*ہ نازک حالت ہورہی ہے *اسکے* بیا ن کرسنے میں معترض نے کسی تىم كامبالغەننىس كىيامام غزالى ادرابن الحاج دغيرەسىغ جوندىبى ا مورمىي بھیرت رکتے تع ، اپنے زانے عام وخاص سلمانوں کی کیفیت بیان ئى سِمِے سِ سے مثیار تنیم کتا ہیں ہری بڑی ہیں۔ لیکن سینے ہو کھیہ ذرب اسلام کی نسبت بیان کیا ہے - صرف قرآن مجید سے بیسینے اور اسکے معانی رمطالب سبحفے سے اُسکو صرور تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور حبقد رمیں نے اُسکے عمدہ نتائج ذکر کئے ہیں ہمحققین سلام اورو و سری فوموں کے ہاالفہ مورنوں کی کتابیں دیجینے سے انکااعراف کرار تاہے۔ اور فی انحقیقت یی اور اسی کی نسبت ہم مہلے کہ چکے ہیں کہ وہ بالکاعقل ورمرامر ہدایت ہے۔ چنخص عد گی کے ساتھ اُسکا استعال کر نگا ، اور <u>اُستکے احکام کی تعمیل اوراُسکی ہرایتو نیز مل کرنگا</u> ، وہ بالضرور وینی ادرونیو سعادت حاصل کر گیا، حبیبا کرخداو ند نغالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے۔ امراض

قدن کےمعالیمیں ایک وصہ ناک اس دوا کا بچربہ ہوجیکا ہے اور اس کی کامیابی استدر وصناحت کے ساتھ ظاہر ہو جکی ہے حبیکا کوئی اند ﴿اوربہراہی انکارننیں کرسکتا ۔ زیاوہ سے زیادہ اس اعتراض کے جواب میں جوکس جاسکتاہے وہ پرہیے کہ ایک طبیب نے کسی مربعین کو ; مک دوا دی صب سے وه بالكل تندرست بركيا ، گرطبيب مهي مض من مثلا سوكيا ، وه بهاري كي کلیف اُ شار ہاہے اور ہاوجو دیکہ وہی ووااس کے باس موجو دہے کا منکو استعان س کرتا۔ جولوگ اُسکی عیادت کرنے ہیں یا اُس می مصیبت برخون ہوتے ہیں ، وہ اُس دواکو استعال کرتے ہیں اوصحت یا نے ہیں مگردہ اپنی زندگی سے ایوس ہوکرموت کا نتظارکر را ہے۔

-------

ت كتب بودهٔ طبع احرى عليگاه الكوتام نصنيفات كي فصل فهرت وكميي براوريدكه وه ونيا ا خلاو می محربید - اس كتاب س ترام اسان فلات منوان قام كرك ول وآن بيدكي آيتر كلي كي يب اور المحمط العربية قابل بويتمت سَكِ بعصر حويش مندكما بونسفانتخاب كركے موعام | فرنستہ الاس به بهایک نهاب دممینیا ول ہو جو م رحدار و کلی کمی بی اسکے ویکینے سی معلوم موسکتا ہوکہ اوانسیسی زیانے و بی میں ترمہ ہوا ہوا سکے مطالعہ مونوت مول **الرصل** الشطبية وملم محے افعات كيسے تھى \ فرانس كے اصلى ورقعات منك غف <del>بريما</del> ہس المان كوكس قم ك افلان ادراطوار كف انظم حالى ونظير مبت عاببُن- يكتاب خقيقت بن كتب درسيين شال بويك المحيا**لث رسب** يديخ غريرا أنجع ي ازيل بمسلود خان قابل بواور شبسلان كوهلية كدائسكوبية زرير طالعدركهي احجدم باني مرسنة العلام عليكذه الكاسلامى معاشرت اوراخلاق سرواقفيت بو اسكام الركال اسلام مع بارتصدین دو مصطبع بو گفتین جسکاول ۱۰ ما ای ای اسلام بسوان عربی مفرت رسول کری م تاريخ مسلمانان كالل يصنعه مربوي توذكارالة هد ار خوکاب میں نیلوٹ ایم (صاحب میسکے ۱۱۷ هستج می ملانان برزوشان کے كة تاريخانه ما لأت و لول اول إسي إس سين زيا ومفعل وعِلْ تاريخ آجك بنين فكي كما وراكوط فديرنايت عققانه ورسيط ريوكياكي واور الميماك دولت وموكى دايتكوير كالم لى تصف براميرا أن تام مورج الن از : ذَنَّا مُ هَلَ*َ كُوكُوس مِن* وَاصْ بِوسِيكَ قَابَلْ جِ- مِدُوسِسًالُ كاترهر اونيا عديد علوات كى روضى فراليكا - حميت - الاار